#### جمله حقوق ، تحقِ مؤلِّف ودارالقلم محفوظ

امام احمد رضاءار بابِ علم ودانش كي نظر ميں مؤلِّفِ كتاب یٰس اختر مصباحی ۱۳۹۵ السلامی،مبارکپور ۱۳۹۵ طبع اول ۱۳۹۸ م ۱۹۷۸ء المجدّ د، احمد رضا اکیڈی، کراچی طبع دوم ١٣٩٩هـ/١٩٧ء مكتبهالحبيب،الهآباد طبع چهارم ( گجراتی )حصداول ۱۹۱۰ه/۱۹۹۰ء انجمن رضام مصطفیٰ ، مجرات // // (عجراتی) حصد دم اا ۱۲ اه/ ۱۹۹۱ء انجمن رضا مصطفیٰ عجرات طبع پنجم ۱۳۱۵ه/۱۹۹۵ء رضوی کتاب گھر، دہلی ۲۱۲۱ه/۱۹۹۷ء رضوی کتاب گھر، دہلی رضاا کیڈی ممبئی ۲۰۰۲ه / ۲۰۰۲ء رضوی کتاب گھر، دہلی ٢٢٠١١ م ١٠٠١ و ١١١ ١١١ ١١١ ۲۲۰۱۵/۲۰۰۱ء دارالقلم،نئ دہلی 11 11 11 st+12/018TA 11 11 11 ۴۴۱۸/۵۱۳۴۰ دوسوحياليس(240) قيت دوسوروي(-/200)

تقسيم كار،اور ملنے كاپيته

رضوی کتاب گھر،۴۲۳ ماردومارکیٹ مٹیامحل، جامع مسجد، دہلی ۔فون نمبر:011-23264524 ای میل kanzuliman@yahoo.co.in:ای میل

آفاق میں تھلے گی، کب تک، نہ مہک تیری گھر گھرلیے پھرتی ہے، پیغام، صبا، تیرا

# امام احدرضا

طابع و ناشر دارالقلم، قادری مسجدرودْ، ذا کرنگر

حامعة نگر نئى دېلى ۲۵ فون: 011-26986872

misbahi786.mk@gmail.com:اى مىيال

= اُس کی ندمت میں <del>==</del>

جس کی

بِلَّهِ، بلند—زبان، موشمند—اوردل، درمند—تھا۔

ایک بے آب وگیاہ صحرا کو، دین و دانش کالہلہا تا ہوا گلزار بنادیا۔

"الجامعة الاشر فيه" كي شكل مين شعوروآ هي ، فكرونظر اورفضل وکمال کاایک شہرستان،آباد ہے۔

جس کئے محلما وفضالائے کر()

کشورِ ہند کے چیے چیے پر،ابر کرم بن کرعلم وحکمت کے نور برسارہے ہیں۔

جلالةُ العلم، حافظِ مِلَّت مولا ن**اشاه عبدالعزيز ، محدِّ ث** مبار كيورى قُدِّسَ سِرُّهُ إِ (متوفی ۱۳۹۲ھ/۲۱۹۱ء) کے نام سے، یاد کرتی ہے۔

> فنا کے بعد بھی ، باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہوں ،اے امیر کارواں! تجھ پر

> > یٰسؔ اخترمصباحی

انتساب

﴿ لَمُ الْمُحَدِّثُ ثَينِ، حضرت شَخْ عبدالحق، محدِّث دہلوی (وصال ۵۲۰اء ھ/۱۶۴۲ء) إ 🕏 🌣 بحر العلوم ،علاً مه عبدالعلى محمه ،فرنگی محلی ،کھنوی (وصال ۱۲۲۵ھ/ ۱۸۱۰ء) 🎚 🕏 🖈 سرائح الهند ،شاه 🛚 عبدالعزیز ،محدِّث دہلوی (وصال ۱۲۳۹ھ/۱۸۲۴ء) 🗟 🕏 🖈 امامُ الحكمةِ و الكلام، علَّا مه فصلِ حق ،خيرآ بادى (وصال ١٢٧٨هـ/ ١٨٦١) 🕏 يُّ اللهِ اللهِ المسلُول، علَّا مه فصلِ رسول، بدا يونى (وصال ١٢٨٩هـ/ ١٨٧١) عَيَّ يٌّ 🖈 خاتم الا كابر،سيدشاه ،آل رسول ،احمدي ، بركاتي ، مار هروي (وصال ١٢٩٦هـ/٩ ١٨٤ ء ) يٌّ 🦫 اویس زمان،مولانا شاه،فصل رحمٰن، گنج مرادآ بادی (وصال۱۳۱۳اه/ ۱۸۹۵ء) 🦫 يُّ 🖈 تائح الفحول، مولانا عبدالقادر، عثاني، بدايوني (وصال ١٣١٩هـ/ ١٩٠١ء) يُخْ رِضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيهِمُ ٱجُمَعِين

[جن کی وراثبت دینی وفضیلت علمی واتیًا ع سنَّتِ نبوی و فیضان عشق محمدی**]** وطہارت و اِستقامتِ قلبی و جرأتِ حق گوئی و بے باکی کے يُر تُو اورايخ عهد وعصر مين علسِ جميل تھے: عاشقِ رسول، نقیه اِسلام، امام احمد رضا، قادری، برکاتی، بریلوی (وصال ۱۹۲۱هر۱۹۲۱ء) رَحُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

یٰسؔ اختر مصباحے

|      |                                   |     | _                                   |
|------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 174  | حکیم،څرسعید، د ہلوی               | 11A | مفتى انتظام الله،شها بي             |
| 114  | ميان مجمد شفيع                    | 119 | ڈاکٹر،حبیبالرحمٰن، برق              |
| 11′  | سید،الطاف علی، بریلوی             | 119 | ڈا کٹر ،سیدعبداللہ                  |
| ITA  | حفیظ، جالند هری                   | 114 | ڈا کٹر ،فر مان ، فتح پوری           |
| ITA  | رئیس،امروہوی                      | 114 | محرد ين کليم ،مؤرخِ لا هور          |
| ITA  | نعيم صديقي                        | 171 | ېروفيسر، يوسف سليم، چشتى            |
| ITA  | مختارالدین احمر<br>               | 171 | نیاز، فتح پوری                      |
| 119  | عبدالشكورشاد                      | ITT | مولا نامجر جعفرشاه، پیمُلواروی      |
| 119  | سید،اوصاف علی                     | ITT | ڈا کٹر ،ابواللیث،صد <sup>ر</sup> قی |
| 114  | پروفیسر،عزیزاحمه                  | ITT | پروفیسر،محمدابوب،قادری              |
| 114  | حافظ،مظهرالدين<br>                | 152 | ڈا کٹر ،اشتیاق حسین ،قریشی          |
| 114  | ماً ہرالقادری                     | 154 | ڈاکٹر جمیل جالبی                    |
| 1141 | ڈا کٹر نہلیل الرحمٰن ،اعظمی       | 152 | شیخ،امتیازعلی                       |
| 127  | محد کرم،از ہری                    | 150 | پروفیسر، کرَّ ارحسین                |
| 127  | ڈا کٹر ،سلام ،سند بلوی            | 150 | احسان دانش                          |
| 127  | حافظ، بشيراحمه، غازي آبادي        | 150 | احد ندیم ، قاسمی                    |
| 122  | ڈا <i>کٹر</i> ،حامدعلی خاں        | 150 | پروفیسر،محمه طاہر، فاروقی           |
| 122  | تاج محمد،صد نقی                   | ١٢۵ | میان،ایم اسلم                       |
| 122  | جسٹس شمیم حسین، قادری             | Ira | ڈاکٹر،عبادت،بریلوی<br>پ             |
| ۱۳۴  | ڈا کٹرسید،نظیرحسنین،زیدی<br>. عنا | ١٢۵ | سيد،شانُ الحق، حقى                  |
| ۱۳۴  | افتخار،اعظمی                      | 110 | پروفیسر پخی احمد ، ہاشمی<br>پر      |
| 120  | پرِوفیسر،اصغرسودائی               | IFY | ڈا کٹر ،غلام مصطفیٰ خال             |

## فهرست مضامين

| صفحه    | مضامين                   | صفحه       | مضامين                     |
|---------|--------------------------|------------|----------------------------|
|         |                          |            |                            |
| ۲۲      | كتب ورسائل               | 1+         | ا—کلمهٔ آغاز               |
| ۲٦      | غيرت وحميَّتِ اسلامي     | 111110     | ۲-تعارف                    |
| ۳۸      | مسئلة تكفير              | 10         | ولادت                      |
| ۵۸      | مسئلهٔ بشریت             | 10         | والبر ماجد                 |
| ۵٩      | مسئله <sup>علم</sup> غيب | 14         | حَدِّ اَ مَجِد             |
| 71      | ردِّ بدعات ومنکرات       | 14         | عهد ِطفولیت وابتدائی تعلیم |
| ۷٠      | عشقِ رسول                | ۲٠         | ترجمه ٔ قرآن               |
| ۷۲      | محبتِ سادات              | rı         | علوم ِ حد يبثِ نبوى        |
| ۷۵      | عالمگيراسلامي خدمات      | ۲۳         | فقهِ اسلامی                |
| 1+1"    | بيعت وخلافت              | <b>r</b> 9 | فآوى نوييى                 |
| 1+0     | سفِرآ خرت                | ٣٢         | عقا ئدوكلام                |
| 1+∠     | ایک ایمان افروز واقعه    | ۳۳         | منطق وفلسفه                |
| iratiim | ٣-نذرانهٔ اہلِ دانش      | ra         | شعروادب                    |
| 110     | ڈاکٹرا <b>قبآ</b> ل      | ۳٩         | تصوف                       |
| IIY     | ابوالكلام آ زاد          | ۴٠         | جير علمي                   |
| 11∠     | ڈاکٹر،سر،ضیاءالدین       | ۳۳         | وعظ وبيان                  |
| 11/     | علاءالدين،صديقي          | MM         | تد ریس<br>ند ریس           |

| 1976177 | ۲ یُحلِّیات ِحَرِمین                                                                      | 100  | د يوان، قطب الدين                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| PFI     | <u>۔۔۔۔۔</u><br>پہلاسفرِ حج وزیارت                                                        | 100  | خواجه، حسن، نظامی                                    |
| IYA     | ربی ہوتا ۔<br>دوسراسفرِ حج وزیارت                                                         | 167  | پیر، ضامن، نظامی                                     |
| 14      | اَلدَّوُلَةُ الْمَكِّيَّهِ                                                                | 107  | خواجه،قمرالدین،سیالوی                                |
|         | شخ،احمدا بوالخير،مير دا د                                                                 | 104  | سیدحامد، جلالی، د ہلوی                               |
| 124     | ررعبدالله بن عبدالرحم <sup>ا</sup> ن،سراح                                                 | 102  | سیدشاه، علی حسین ،اشر فی ، کچھو حیصوی                |
| 124     | رر بوسف بن اسمعیل ، نبهانی<br>رر یوسف بن اسمعیل ، نبهانی                                  | 101  | سید، محمر محدّ ث اشر فی ، پھوچھوی                    |
| 120     | رر پر مشک بن ۲۰۰۰ بان<br>رر عبدالله بن حمید                                               | 101  | شاه، عُون احمِر، قا دری                              |
| 120     | ر مبراللد.ن مید<br>محد سعید بن محمد ، با بصیل                                             | 101  | مولا ناشاه،وصی احمد،محدٌ څسورتی                      |
| 120     | مر عبید بن مر، با ین<br>شخ، احمد، الجزائری بن السَّیِّدا حمد الُمد نی                     | 101  | اَلسَّيِّد الشَّريف، طام رعلاء الدين                 |
| 127     | س، مده برارن بن انسیده مده<br>ررعبدالقادر،طرابلسی                                         | 109  | شاه ،محمدا برا ہیم ، فارو قی                         |
| 121     | ر رسید، احد، علوی، بن سیداحد، با فقیه، سینی<br>ررسید، احد، علوی، بن سیداحد، با فقیه، سینی | 109  | شخ ،عبدالحميد ،حير آبادي                             |
| 122     | ررعبدالرحمٰن، خفی، نابلسی<br>ررعبدالرحمٰن، حفی، نابلسی                                    | 109  | شاه، محمد اسحق جان، مجدّ دی                          |
|         | ر ببو و ک<br>عبدالله جنبل، نا بلسی                                                        | 141  | غلام سديدُ الدين                                     |
| 122     | . دیگرا کا برومشائخ<br>ودیگرا کا برومشائخ                                                 | الاا | ا سیا<br>محمدامیرشاه، قادری                          |
| 141     |                                                                                           | 175  | شخ ،عبدالرحيم<br>شخ ،عبدالرحيم                       |
| 1/4     | شخ عبدالله بن محمصدیق                                                                     | 145  | ن بېئېر ا<br>شخ، ہاشم جان، مجدّ دی                   |
| ١٨٣     | شاوِ حجاز كا در باراور اَلدَّوُ لَةُ الُمَكِّيَّهِ                                        | 145  | ن، با هم جان، جد دن<br>شاه، شریف احمد، شرافت، نوشاهی |
| ٢٨١     | حُسَامُ الْحَرَمَيُن                                                                      |      |                                                      |
| ا۸۷     | سید،اسمعیل بن خلیل                                                                        | 1411 | صاحبزاده، ہارون الرشید                               |
| ۱۸۸     | شخ ،صالح کمال                                                                             | 146  | صاحبزاده <i>مجمرطیب</i><br>فوز ایجاسی                |
| IAA     | شخ ،احمد ابوالخير                                                                         | ٦٢٢  | شاہ نضل الرحمٰن ،علوی<br>شذریب بریان                 |
| ۱۸۸     | شخ،عا بدحسین                                                                              | 177  | شخ ، محمد عُبيد الله ، كان بورى                      |

| ۱۳۲       | مقبول جهانگير                   | 150   | بنزاد بكھنوى                  |
|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------------|
| ۳۲        | ڈاکٹر،وحیداشر <b>ف</b>          | 150   | شاغر بكھنوى                   |
| ۳۳        | ڈاکٹر <sup>نشی</sup> م ،قریثی   | 110   | جسٹس محملیم                   |
| ١٣٣       | ملک زاده ،منظوراحمر             | 124   | مير خليل الرحلن               |
| الدلد     | ملک،شیر محمد خال ، أعوان        | 124   | وسيم سجاد                     |
| 100       | پروفیسر،مرزا،محمدمنور           | 124   | محمد فاروق عبدالستار          |
| ומודורץ   | ۴-اعتراف <sup>ح</sup> قیقت      | 114   | پروفیسر،سیدعبدالقا در         |
| ١٣٦       | مولا نااشرف علی، تھانوی         | 114   | پروفیسر، کرم حسین، حیدری      |
| ١٣٦       | مولا ناخلیل الرحمٰن ،سهار نپوری | 177   | ڈاکٹر مجمرحسن<br>             |
| 104       | مولا ناعبدالباقى                | 177   | ڈاکٹر،سرور،اکبرآبادی          |
| 104       | مولا نامحد شریف، تشمیری         | 1171  | حفيظ تائب                     |
| 102       | مولا نا نظام الدين،احمد پوري    | 1171  | ظهوراحمداظهر                  |
| IM        | مولا ناابوالاعلى،مودودى         | 1149  | سید بخوث علی شاه              |
| IM        | مولا نا،ملک،غلام علی            | 1149  | سید، فخرامام                  |
| 169       | مولا نا کوثر نیازی              | 4ما ا | خان محمر علی خال، آف ہوتی     |
| 1179      | حکیم،عبدالحی،رائے بریلوی        | 4ما ا | انیم آئی ارشد                 |
| 169       | شاه، معین الدین احمد، ندوی      | +∽۱۱  | جسٹس،قد <i>ر</i> الدین<br>'   |
| 10+       | مولا ناا بوالحسن على ، ندوى     | ا۳۱   | حنیف اختر ، فاظمی             |
| וויייוויי | ۵_مشائخ عظا <u>م</u>            | ا۳۱   | پروفیسر،غیاث الدین،قریش       |
| 100       | <del></del>                     | اما   | ڈاکٹر، بی <del>ق</del> وب ذکی |
| 101       | شاه،احدمیان، شنج مرادآ بادی     | ا۲۱   | ميان مجبوب احمد               |
|           | شاه،زین العابدین علی            | IPT   | چودهری مجمدا کرم              |
|           |                                 |       | 1                             |

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيُم

#### كلميرآغاز

فقيه اسلام، امام اللِّ سنَّت ، مولانا الشَّاه ، محد احد رضا ، حنى ، قادرى ، بركاتى قُدِّسَ سِرُّهُ (متو فی ۱۳۴۰ه/۱۹۲۱ء) کی جلیل القدر دینی علمی خدمات اینے پورے عہدیر چھائی ہوئی ہیں۔ جنھوں نے، تائیدوحمایت حق وابطال واستیصال باطل کے لئے ایسے عظیم الشان کارناہے، انجام دیے ہیں کہ: تاریخ کاسینہ دن بدن ،ان کے انوار سے درخشاں اور تا بناک ہوتا جار ہاہے۔ امام احدرضانے جو پھر کیا مجض رضائے الی کی خاطر۔ نه شهرت وعزت کی خواهش اور نه صله وستائش کی کوئی ہوس۔ قلم کی نوک سے آپ بے علم وفضل اور عشق وعرفان کی الیی موسلادھار ہارش برسائی کہ كشور مندسے مختلف أقصاب عالم تك كي سرز مين ، جَل تقل موكّى \_ اورآپ کے لئے ہردل،شکر گذار ہوا،اور ہرزبان،مدح خوال بن گی۔ تقتریس رسالت کی جوتر کی آپ نے طوفا نوں کی زویراً کھائی تھی مخالفتوں کی پہیم یلغار میں بھی، وہ بڑھتی اور پھلتی پُھولتی رہی۔ عشق رسالت کی سرفرازی کا، پیکتناعظیم نمونہ ہے کہ: ہندویاک کے درود بواراورگلی کو ہے بھی ، یک زبان ہوکر ، زمزمہ خواں بن گئے ہیں: مصطفیٰ جانِ رحمت په لاکھول سلام معمع بزم بدایت په لاکھول سلام دلوں کی دنیا، فیضانِ عشق سے آباد ہوئی اور مسلم آباد یوں میں اس کی برکتیں چیل گئیں۔ عظمت رسول عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالنَّنَاكِ رَزانَهُ عامره كي حفاظت وصيانت كافيض اور جمال مصطفًّا عَلَىٰ صاحِبهِ أفضلُ الصَّلواتِ وَ أكرمُ التَّسليمات كي جلوه گری کے سوا، اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ: عاشقِ رسول، امام ابلِ سنَّت ، مولا نامحرا حدرضا جنفي ، قادري ، بريلوي قُلهٌ سِرُّهُ كا

| r+0      | امام احمد رضا کی شانِ تجدید          | 1/19        | شخ ،سید،احمد، برزنجی        |
|----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 711      | وضاحت ومدايت                         | 1/19        | شيخ محر يوسف                |
| 110      | ا کابرِسوا دِاعظم اہلِ سدَّت و جماعت | 1/19        | شیخ ،اسعد بن دَبّان         |
| 119      | تاثرات وتبصر بے                      | 19+         | ررحامدا حمد محردٌ اوِي      |
| rr+6:rr∠ | مُراجع ومآخِذ                        | 19+         | ررسعید بن سید محمد          |
|          |                                      | 19+         | ررعمر بن ہمدان محرسی        |
|          |                                      | 191         | ودیگرا کابرومشائخ           |
|          |                                      | r+17619m    | <u>ے۔ جدید عکما یعرب</u>    |
|          |                                      | 190         | شخ ، مفتی ،سعداللّٰد ، مکّی |
|          |                                      | 1917        | ررعلوی عباس ، مالکی         |
|          |                                      | 190         | ررجمه،المغربي               |
|          |                                      | 190         | ررعبدالرحمٰن ممكِّی         |
|          |                                      | 190         | ررضیاءالدین،القادری         |
|          |                                      | 197         | ررعلاءالدين،ألُبِكر ي       |
|          |                                      | 191         | ررعبدالفتاح ابوغُدَّ ه      |
|          |                                      | 199         | شخ، پوسف ہاشم،رفاعی         |
|          |                                      | 199         | حسین مجیب مصری              |
|          |                                      | r**         | مصطفی محرمحمود              |
|          |                                      | <b>r</b> +1 | رشید عبدالرحمٰن،عُدِی       |
|          |                                      | r+r         | محدمجيداكسَّعيد             |
|          |                                      | r+r         | عمادع بدالسلام رؤف          |
|          |                                      | r+m         | حازم احمر محم محفوظ         |

سیر و ر مشاہیر عکما ے عرب و بجم کے خیالات و تا کر ات کے بکھرے دانوں کو، ایک لڑی میں بروکر، ایک و قیع اور جان دار تعارف کے ساتھ، ہم آپ کے ذوق نظارہ کو، دووت عام دے رہ ہیں، جس سے یقیناً، آپ کی عقل و کرکوروشنی اور قلب وروح کو، بالیدگی و توانائی، حاصل ہوگی۔ بیں، جس سے یقیناً، آپ کی عقل و کرکوروشنی اور قلب وروح کو، بالیدگی و توانائی، حاصل ہوگی۔ جس پر، تشکر و امتان کی گردن، بجرہ دریز ہے۔ اپ خطاص معاونین، مولا نامجر عبد المہیں، نعمانی، قادری، مصباحی (مبارک پور) اور مولا نامجر منشا، تا بش، قصوری (لا ہور) کا، بیول سے شکر گرزار ہوں۔ جضوں نے، جمع و ترتیب کے سلسلے میں میری معاونت کی۔ ربِّ کریم، ہم سب کو، إخلاص کی دولت اور دبنِ متین کی خدمت کی توفیق، عطافر مائے۔ ربِّ کریم، ہم سب کو، إخلاص کی دولت اور دبنِ متین کی خدمت کی توفیق، عطافر مائے۔ آمین! بیجا و سیّدِ الدُم رُسُلین عَلَیْهِ وَ عَلَیْ آلِهِ وَ اَصُحَابِهِ افْضَلُ الصَّلَوٰة وَ التَّسُلِیُم۔ رطبع ثانی و ثالث کو تا کہ کا تازی تعیمی کی دولت اور دبن ہم میں میری معاونت کی دولت اور دبن متین کی خدمت کی توفیق، عظافر مائے۔ محمد یسی اختر الاعظمی المصباحی دوشنہ، ۱۹ رجب المرجب المرجب ۱۳۵۸ ہوں ۲۸ جون ۱۹۵۹ء۔ دوشنہ، ۱۹ رجب المرجب ۱۳۹۸ ہوں ۲۸ جون ۱۹۵۹ء۔ خالص پور، ۱۹ دری، مناح اعظم گڑھ۔ اتر پردیش

OOO

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ طِ

بِفَصُلِهِ تَعَالَىٰ، زِينَظُرِكَتَابِ 'امام احمد رضا، اربابِ علم ودانش كى نظر ميں'

ہندو پاک كے دينى علمی حلقوں ميں كافی مقبول ہوئی۔
اوراب تك اس كے ايك درجن، يا۔ اس سے زائد، ايْديشن، نكل چكے ہيں۔
مزيدنظر ثانی اور كمپوزنگ كے ساتھ، اس كا تازہ نہذ، آپ كے ہاتھوں ميں ہے۔
اس كتاب كو پڑھ كرقارى كے ذہن ميں امام احمد رضا، ہريلوى كے حالات وخد مات كا
ايك پرُشش اوردل نشيں نقش أبھر تا ہے اور اس كے اندر، مزيد علم ومطالعة رضويات كی ایک خواہش
اورجہتو پيدا ہوجاتی ہے، جو، إس كتاب كاصل فائدہ اور اس كا بنيادى مقصد ہے۔
امام احمد رضا كے احوال اور بنيادى افكار وخيالات سے واقف ہونے كے ساتھ

اسمِ گرامی، اب اہلِ سدَّت کا سکونِ قلب اور راحتِ جاں بن چکاہے۔
اورضح وشام، ان کی زبا نیں، اس عاشقِ رسول کے ذکر سے شاد کام ہور ہی ہیں۔
بڑی خوشی کی بات ہے کہ اِدھر چند برسوں سے بعض مخلص اہلِ قلم نے
حضرت امام احمد رضا ، حنی ، قادری ، بر کاتی ، بر یلوی قُدِّسَ سِرُّ ہُ کے علم وضل
اور آپ کے کارناموں کو اُجا گر کرنے کی علمی و تحقیق پیرا یہ میں کا میاب کوشش کی ہے۔
اور علمی حلقوں میں ان کی تحریروں کا وزن ، محسوس کیا جانے لگا ہے۔
اور علمی حلقوں میں ان کی تحریروں کا وزن ، محسوس کیا جانے لگا ہے۔
تعصب و تنگ نظری کے دبیز پر دے ، جاک ہور ہے ہیں ۔عشق کی تڑپ، رنگ لار ہی ہے۔
اور محبت کی جہاں بانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہور ہا ہے:

#### آفاق میں چھلے گی، کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے، پیغام صبا تیرا

وفت کا شدیدمطالبہ ہے کہ امام احمد رضا، ہریلوی قُدِّسَ سِسرٌّ ۂ کی غیرمطبوعہ کُتب ورسائل کو جلداز جلد،منظرِ عام پرلایا جائے اور بیکام، اُصلاً واصولاً ،صرف ہندوستان کےعُلماے اہلِ سدَّت كرنے كاہے \_طفل تسليوں اور زباني كري محفل كا، دَور جتم ہو چكاہے۔ کام اور صرف کام کاوقت ہے، ورنہ آنے والی سل، ہمیں، ہرگز، معاف نہیں کرسکتی۔ غفلت وسنتی اورخو دغرضی وخود ریستی کے اندھیروں سے نکل کر اب، ہماری جماعتی زندگی کامطالبہ اور شدید تقاضاہے کہ: حكيمانه دعوت واصلاح اورا خلاص وايثار كافانوس ، روش كيا جائے۔ اورایسے یا کیزہ حقائق، پیش کیے جائیں، جونی نسل کومتأثر اوراینی جانب،متوجہ کرسکیں۔ ان علمی جواہریاروں کو،اردو کے علاوہ،عربی، فارسی،تر کی،پشتو،سواحلی،فرانسیسی ڈچ،انگریزی، ہندی، بنگلہ اور دنیا کی مشہورز بانوں میں بھی منتقل کیا جائے۔ تا کہاب تک، جنھوں نے نہ جانا، وہ جان لیں۔ جنھوں نے نہ سُنا، وہ سُن لیں۔ جنھوں نے نہ دیکھا، وہ دیکھ لیں۔اور جنھوں نے سمجھ کربھی حقیقت کاا نکار کیا وہ جق وصدافت کی غیر مرکی قوت کے سامنے ، گھٹے ٹیک دیں۔ امام احمد رضا ، خفی ، قادری ، بر کاتی ، بریلوی کے عشق وعرفان اور فضل و کمال کی شہادت برصغیر ہندویا ک کا چیہ چیہ دے رہاہے۔ جس کے پچھنمونے،آپ،زیرنظر کتاب میں ملاحظ فرمائیں۔

امام احمد رضائے فضل و کمال کا پرچم، شرق و غرب میں لہرانے لگاہے۔
آپ کے پیغامِ شق وعرفان کی گونج، بحرو بر میں سنائی دے رہی ہے۔ اور خدمات رضویہ
کے اعتراف میں ہزاروں لاکھوں اصحابِ محبت وعقیدت، رَطبُ اللِّسان ہوچکے ہیں۔
پیدر حقیقت، صدقہ ہے، اِس کا کہ آپ نے محبوب کردگار ﷺ کی رفعتوں اور عظمتوں کے صبح وشام، ترانے گائے، اور جلوہ ہے، اِس کا کہ
ما اِن مَدَحُتُ مُحَمَّداً بِمَقَالَتِی

\*\*\*

وَ رَفَ عُنَالَكَ ذِكُرَكَ كَا بِهِ سَايِ تَجْهِرِ لِللَّهِ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فرش والے، تیری شوکت کاعلُو کیا جانیں خسروا! عرش پیہ اُڑتا ہے، پھریرا تیرا

900

وَ صَـلَّى اللهُ عَـلىٰ نُودٍ كُرُوشُدُوْر مَا پيدا زيس از حُبِ اوساكن، فلك درعشقِ اوشيد

900

بمصطفیٰ برسال، خویش را که دین جمه اوست و گر، باو نه رسیدی، تمام بولهی ست

جمعة المباركه ۲۳ رصفرالمظفر ۱۳۲۷ه ۲۲۷ مارچ۲۰۰۱ء

یات اختر مصباحی بانی وصدر دارالقلم، ذا کرنگر،نی دبلی فون: 26986872-011 موبائل: 09350902937

اس کتاب کا قاری، کچھدریے لئے تخیّلاتی وتصوراتی طوریر اُس محفلِ ذکر وفکر ومجلسِ علم وحکمت و بزم فضل و کمال میں اپنے آپ کو، موجود یا تا ہے۔ جس کے بارے میں حضرت مولانا ظفر الدین،قادری، رضوی، عظیم آبادی (وصال ۱۳۸۳ هر۱۲۹) تلميذوخليفهُ امام احدرضا تحريفر ماتے ہيں كه: اعلى حضرت (امام احدرضا) كى مجالس مين عموماً، جارباتين بواكرتى تحسين: اول: - قرآن مجید، یا حدیث شریف کاتر جمه اوراس کے متعلق علمی باتیں -دوم: -- مسائلِ فقهیه مُجُزئیه کابیان -سوم: - بزرگانِ دین کے حالات وواقعات وکرامات کا ذکر۔ چېارم: بدندهبول کاءر دوتر ديد (ص-۵۵ - حي**ات اعلى حضرت ،** مكمل مطبوعه مكتبه نبويه، گنج بخش رود و له مورس-۲۰۰ ء ) بِحَمْدِهِ تَعَالَىٰ آج، لَكُف را صن كاشعور، نسبةً ، يَجهزياده، بيدار بـ اوراسلامیات وفقہیات کے بعد،اصحابِ علم وقلم کے درمیان رضویات کا دائر ہ، کافی وسیع ہو چکاہے۔ دنیا کی مختلف یو نیورسٹیوں میں ریسر چ کرنے والوں کی تعداد، بردھتی جارہی ہے۔ بغدادِ مقدس مين دُ اكثر محمد مجيدالسَّعيد ، دُ اكثر ، السَّيد عبدالرحن ، العبيدي، دُ اكثر عما دعبدالسلام رؤف قا ہرہ میں ڈاکٹر ، حازم محمد احمد عبدالرحیم المحفوظ ، ڈاکٹر حسین مجیب مصری ، ڈاکٹر محمد عبدالمنعم خفاجی، ڈاکٹررزق مرسی ابوالعباس وغیرہ نے ،اس باب میں اپنی دل چھپی وبیش قدمی سے عالم عرب کو، خاصی حد تک ، رضویات کی طرف ،متوجه کرلیا ہے۔ امریکه میں ڈاکٹر،مسز ،اوشاسانیال بھی ،اس موضوع بیسلسل لکھ رہی ہیں ۔ ڈاکٹر حازم محفوظ نے اتنا مواد ،عربی زبان میں پیش کر دیا ہے کہ "الْمُتَخَصِّص فِي الدِّرَاسَاتِ الرَّضُويه" كَهِ جانْ كَه،وه، بجاطور يرستْق بو يَع بير. اوراس لحاظ سے تعین، قاہرہ کا،''پروفیسر محمد مسعوداحم'' کہا جانا چاہیے۔ ہندو پاک کے کئی معروف ومقتدراصحابِ علم فضل اور مشہورا دارے مرتول ہے رضویات کی حقیق وریسر ج اور پیغام رضا کے فروغ واشاعت میں منہمک ہیں۔ خدا کاشکر ہے کہان سب کی مشتر کہ کدو کا وش سے

تحريرات وفراوئ مين 'الْعَطَايَا النَّبُوِيَّة فِي الْفَتَاوِيٰ الرَّضُوِيَّة ''معروف بِفراوُرُ الْقُلُوبِ عَملاه صلاه الْكَلَامُ الْاَوُضَحُ فِي تَفُسِيرِ سُورَهُ اَلَمُ نَشُرَحُ ۔۔۔۔۔سُرُورُ الْقُلُوبِ فِي ذِكُرِ الْمَحُبُوبِ ۔۔۔وَسِيلةُ النَّجَاة ۔۔۔جَوَاهِرُ البِّيانِ فِي اَسُرَارِ الْاَرُكانِ ۔۔۔ فِي ذِكُرِ الْمَحُبُوبِ مَبَانِي الْفَسَاد ۔۔ هِدَايَةُ البَرِيَّة إلىٰ الشَّرِيعةِ الْاَحُمَدِيَّه۔ اُصُولُ الرَّشاد لِقَمُعِ مَبَانِي الْفَسَاد ۔۔ هِدَايَةُ الْبَرِيَّة إلىٰ الشَّرِيعةِ الْاحُمَدِيَّه۔ اِذَاقَةُ الْاَثَامِ لِمَانِعِي الْمُولِدِ وَالْقِيَامِ ۔۔۔تُزُكِيةُ الْإِيْقَانِ ۔فَضَلُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ ۔۔ اُحسَنُ الُوعَاءِ لآدابِ الدُّعَاء۔۔۔۔ودیگرکټ ورسائل مشہور ہیں۔

پنجم جمادی الآخره ۱۲۹۴ه/ ۱۸۷۱ء میں خاتم الاکابر، حضرت سیدشاہ، آلِ رسول، احمدی قادری، برکاتی، مار ہروی، تاجدار مار ہرہ مطبّر ہ، رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے بیعت وإرادت کے ساتھ ہی خلافت واجازتِ جمیع سلاسِل، نیز، سندِ حدیث سے آپ کومشر ً ف فرمایا۔ ۲۲رشوال ۱۲۹۵ه/ ۱۸۷۸ء میں، ضعف اور شدتِ علالت کے باوجود

سفرِ حج وزیارت سے مشرَّ ف ہوئے۔

اور حضرت سید، احمد زَینی، وَ حلان، شافعی، شخ الحرم، وغیره، عکماے مکم مکر مست مکر وسند حدیث، حاصل کی۔

بوقتِ ظهر، بروز پنج شنبه، ذی القعد ه ۱۲۹۷ هر ۱۸۸۰ و بعمر ۵۱ برس، یا نچ مهینه،اِس جهانِ فانی کو،خیر بادکها۔

#### جَدِّ المجد

امام احمد رضا، بریلوی کے، جَدِّ اَمجِد، مولا نامفتی، رضاعلی، بریلوی کے بارے میں مولا نارخل علی، مولا نارخل علی، مولا نارخل علی، مولا نارخل علی، مولا نارخل علی مال ، بریلوی بن محمد کاظم علی خال ، بریلوی بن محمد کاظم علی خال بن محمد اعظم بن محمد سعادت یارخال بن محمد اعظم بن محمد سعادت یارخال بریلی (روہیل کھنڈ) کے مشہور عالم اور بڑھیج پٹھان سے تھے۔ ان کے بزرگ، سلاطین کے یہاں، شش ہزاری، وغیرہ مناصب جلیلہ بر، فائز تھے۔

### تعارف

#### ولادت

امام احمد رضا<sup>م جن</sup>فی، قادری، بر کاتی، بریلوی کی ولادت ظہر کے وقت، بروز شنبہ، بتاریخ ۱۰رشوال ۱۲۷۲ھ ۔مطابق ۱۲۸ جون ۱۸۵۷ء۔ بریلی ن جمل کھنٹر انٹر ایک میں بیوئی

بریلی (روہیل کھنڈر۔انڈیا) میں ہوئی۔

بیدائشی نام'' محمد' اور تاریخی نام'' الحقار' ہے(۲۲اھ)

آپ کے جدّ امجد، مولا نامفتی رضاعلی ، بریلوی (متوفی ۱۲۸۲ھ/۱۸۱ء) نے

آپ کا نام، احمد رضار کھا۔ ولادت کا سنہ ، ہجری (۲۲۱ھ) اس آیتِ کریمہ سے نکلتا ہے:
اُو لَیْکَ کَتَبَ فِی قُلُو بِهِمُ الْاِیْمَانَ وَایَّدُهُمُ بِرُو حِ مِّنَهُ۔ (سورہ مجادلہ: آیت: ۲۲)

میں مولا ناشاہ محمد اعظم بن محمد سعادت یا رضال بن سعید اللہ خال، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالیٰ۔

اس خانوادہ رضویہ کا سی تعلق ، افغانستان کے ایک قبیلہ ، برجے ، روہیلہ (قندھار) سے ہے۔

اس خانوادہ رضویہ کا سی تعلق ، افغانستان کے ایک قبیلہ ، برجے ، روہیلہ (قندھار) سے ہے۔

#### الدماجد

امام احمد رضا، حنفی ، قادری ، برکاتی ، بریلوی کے والد ماجد ، رئیس امتکلمین ، مولا نانقی علی بریلوی ، فَدِّسَ سِرُّه ، جمادی الآخرہ ، یار جب۲۲۲۱ هر۱۸۳۰ ویس پیدا ہوئے۔
تعلیم ، اپنے والد ماجد ، مولا نا، رضاعلی ، بریلوی فُدِّسَ سِرُّه (متوفی ۱۲۸۲ هر۱۸۲۵) سے حاصل کی ۔ دِقَّتِ نظراور إصابتِ فکر میں یگان ، روزگار تھے ۔ بے پناہ نہم وفراست کے مالک تھے۔
بلندی اقبال ، علُو ہمت ، عزت وسرفرازی ، سخاوت و شجاعت ، علم وضل نیز ، دیگر فضائل اور خصائلِ حمیدہ کے جامع تھے۔

انھوں نے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ كَهَنِي بَجاب، جواب ميں كها: جيتے رہو۔ امام احمد رضا، بيه جواب س كربول أعظه: يسلام كاجواب تونه موا-و عَلَيْكُمُ السَّلام كاجواب تونه موا- وعَلَيْكُمُ السَّلام كاجواب تونه ما مولوی صاحب،اس سے بہت خوش ہوئے اور دعا ئیں دیں۔ خداداد ذبانت و ذکاوت کے آثار، بچین ہی میں نمایاں تھے۔ایسے کئی ایک واقعات پیش آئے کہآ یہ کی بے پناہ ذہانت وفطانت دیکھ کر، بڑے بڑے لوگ، جیرت زدہ رہ گئے۔ آپ کی صدافت وراست گفتاری ، نیک تفسی و یاک بازی ، شرافتِ نفس اوراعلیٰ ظرفی کے مبھی افرادِ خانہ اور اہلِ تعلق ،معترف اور مَدّ اح تھے۔ بڑوں کاادب،اساتذہ وعکما ومشائخ کرام کااحترام،ان کےساتھ، مُسنِ عقیدت اوراس طرح کی بہت ہی خو بیوں کے،آپ،حامل وما لک تھے۔ عام بچوں کے درمیان ، کھیل کو داور ہر طرح کے لہو ولعب سے آپ، سخت اجتناب فرماتے اورا پناقیمتی وقت، إس طرح کے کغو کاموں ہے محفوظ رکھتے۔ یمی سب اوصاف و خصائص تھے، جن کی وجہ سے آپ، بچپین ہی میں اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں کے منظو رِنظراور ہرایک کی نگاہوں کے مرکز توجہ بن گئے۔ آپ نے تعلیم ہے، بھی، گریز نہیں کیا۔خود سے پڑھنے کے لئے برابرتشریف لے جایا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن بھی چاہا کہ پڑھنے جائیں،مگر، والدصاحب نے منع کیا تو،آپ نے سمجھ لیا کہ جمعہ کی اہمیت کی وجہ ہے،اس روز بعلیم نہیں ہوتی۔ حضرت مولا ناظفرالدين، قادري، رضوي عظيم آبادي (متوفى ١٣٨٣ ١١٥٢٠) ا ینیسَوانحی کتاب،حی**اتِ اعلیٰ حضرت می**ستح ریفر ماتے ہیں: مولانا احسان حسین صاحب، بیان کرتے ہیں کہ: میں،امام احدرضا کی ابتدائی تعلیم عربی میں،ہم سبق رہاہوں۔ شروع ہے،ان کی ذہانت کا،بیحال تھا کہ: استاد سے، تبھی ، رُبع کتاب سے زائدتعلیم ،نہیں ، حاصل کی ۔ ایک رُبع کتاب اُستاد سے پڑھنے کے بعد، بقیہ پوری کتاب ازخود پڑھ کراور یاد کر کے، سُنا دیا کرتے تھے۔

مولا نارضاعلی خال صاحب ۱۲۲۴ هر ۱۸۰۹ میں پیدا ہوئے اور مولوی خلیل الرحمٰن صاحب مرحوم سے ٹونک میں علوم درسید کی خصیل کی۔ اور مولوی خلیل الرحمٰن صاحب مرحوم سے ٹونک میں علوم درسید کی خصیل کی۔ اور بیس (۲۳) سال کی عمر میں ،علوم مروَّجہ سے فراغت ،حاصل کی۔ اپنے ہم عصروں میں ممتاز ہوئے ۔خصوصاً ،علم فقہ میں بڑی مہارت حاصل کی ۔ ان کا وعظ ، تا ثیر میں مشہور ہے۔ مخضر ، پید کہ سلام و کلام میں ابتدا کرتے تھے۔ مخضر ، پید کہ سلام و کلام میں ابتدا کرتے تھے۔ کر جماد کی الا و کی ۱۲۸۲ ھر ۲۲ ہے۔ ان کی خصوصیات تھیں۔ کر جماد کی الا و گی ۱۲۸۲ ھر ۲۲ ہے۔ جس کو، روہیلہ بھی کہتے ہیں۔ کھڑ تی ، پٹھانوں کا ایک قبیلہ ہے۔ جس کو، روہیلہ بھی کہتے ہیں۔ ('' تذکر کا عکما ہے ہند' (فاری) از مولا نا رحمٰن علی ۔ اردوتر جمہاز پر وفیسر محمد ایوب قادری ۔مطبوعہ یا کتان ہمشور یکل سوسائٹی ،کرا چی طبع اول ۱۹۹۱ء)

## عهدِ طفولیت وابتدائی تعلیم

بالاے سُرش، زِہوش مندی

عالم طفولیت ہی سے امام احمد رضا، ہر بلوی کی پیشانی پر
سعادت وار جمندی کے آثار، ہو یدا تھے اور حقیقت بیں نگا ہیں دیکھر ہی تھیں کہ:

یہونہار بچہ، ایک روز ، علم وضل میں بگانہ اور شہرہ آفاق شخصیت کا حامل ہوگا۔

آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک عارف باللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔
انھوں نے ، آپ کو، ہر سے باؤل تک دیکھا اور دیکھتے ہی رہے۔

بڑی دیر تک دیکھنے کے بعد فر مایا کہ:

رضاعلی خال کے کون ہو؟ آپ نے فر مایا کہ: میں ، ان کا بچتا ہوں۔

بیسُن کر ، انھوں نے ، ارشا دفر مایا ' دجھی'' اور یہ کہ کر ، فورا ، وہاں سے تشریف لے گئے۔

اسلامی شعائر و آداب کی حفاظت و پاسبانی کی جوروایتیں آپ کی تاریخ سے وابستہ ہیں

ان کی ابتدا ، بچپن ہی سے ہو چکی تھی ۔ ایک بار ، ایک بنے نے ، اینے استاد کوسلام کیا۔

ان کی ابتدا ، بچپن ہی سے ہو چکی تھی ۔ ایک بار ، ایک بنے نے ، اینے استاد کوسلام کیا۔

## ترجمه قرآنِ عليم

امام احمد رضا، بریلوی نے ،علم وبصیرت اور عشق و محبت کی زبان میں قر آن حکیم کا ایک معیاری ترجمه کیا ہے۔

جوعلمی، ادنی، اعتقادی، ہر حیثیت سے معیاری اور قرآن کی حقیقی جھلک کا آئینہ دار ہے۔ صدرُ الشَّر بعیہ، مولا ناامجرعلی، اعظمی، رضوی، مُصنفِ بَها رشر بعت (متو فی ۱۳۲۷ ھر ۱۹۴۸ء) کی درخواست و إصرار پر،اس ترجمہ کا آغاز ہوا۔

اور ۱۳۱۰ هر ۱۹۱۱ و میں اس کی تکمیل ہوئی، جس کانام' کُنُزُ الْاِیُمَان فِی تَرُجَمَةِ الْقُرُآن' رکھا گیا۔ برصغیر ہندو پاک میں، اِس وقت، کنز الایمان، سب سے کثیر الاشاعت ترجمهُ قرآن ہے۔ تو فیقِ الٰہی اور اپنے وسیع علم ومطالعہ کی بنیاد پر، کتبِ تفسیر وحدیث ولُغت وغیرہ دیکھے بغیر امام احمد رضا، زبانی، فی البدیہ، برجسہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ اسے لکھتے جاتے۔

بعد میں، جب صدرالشریعہ ودیگرعکماے کرام

اس ترجمہ کا، کتب تفاسیر سے تقابل کرتے ، توبید مکھ کر، فرطِ مسرت سے سرشار ہوجاتے کہ: بیر فی البدیہ ہرجمہ، تفاسیر معتبرہ کے عین مطابق اوران کا ترجمان ہے۔

> . جناب،ملک، شیرمحمه خال، اعوان آف کالا باغ (یا کستان)

> > اس ترجمه پر، تبصره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''مقام چیرت واستعجاب ہے کہ بیتر جمہ، لفظی ہے اور بامحاورہ بھی۔

اس طرح، گویا، لفظ اور محاوره کاحسین امتزاج

آپ کے ترجمہ کی بہت بڑی خوبی ہے۔

پھر، انھوں نے ، تر جمہ کے سلسلہ میں ، پالخصوص بیالتزام بھی کیا ہے کہ:

ترجمہ، کُغت کے مطابق ہو، اور الفاظ کے متعدد معانی میں

ایسے معانی کا انتخاب کیا جائے ،جوآیات کے سیاق وسباق کے اعتبار سے

موزوں ومناسب ترین ہوں۔

ناموسِ تو حیدورسالت کی پاسداری میں، بیز جمہ قرآن، اپنی مثال آپ ہے۔

امام احمد رضا، ایک جگه تعلیم سے اپنی فراغت کے سلسلے میں لکھتے ہیں:
''وسطِ شعبان ۱۲۸۲ھ میں علوم درسیہ سے فراغت، حاصل کی۔ اور اُس
وقت، میں، تیرہ سال، دس ماہ اور پانچ دن کا تھا۔
اور اسی تاریخ کو مجھ پر نماز، فرض ہوئی اور میں، احکام شرعیہ کی طرف
متوجہ ہوا۔' (الْاِ جَازَاتُ الرَّضُویَّة)

تحصیلِ علم کے بعد (۱۸۶۹ء) فتو کی نور کی پوری ذمہ داری، آپ کے سر، آن پڑی۔ جسے، آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، نبھا یا ہی نہیں، بلکہ اس میں رفتہ رفتہ آپ کی انفرادیت اور نمایاں حثیت سبھی اہلِ علم وضل کے درمیان ،مسلَّم ہوگئ۔ ایک خط میں آپ تحریفر ماتے ہیں:

' بِحَمُدِهٖ تَعَالَىٰ ، فقیر نے ۱۲ ارشعبان ۱۲۸ اھ کو، تیرہ (۱۳) برس کی عمر میں پہلافتو کی کھھا۔ اگر ،سات (۷) دن اور زندگی ، بالخیر ہے تو ،اس شعبان ۱۳۳۱ ھ کو، اس فقیر کو، فقا و کی لکھتے ہوئے بفضیلِهِ تَعَالَیٰ پور ہے پچاس سال ہوں گے۔ اس نعت کا شکر ، فقیر کیا ، اوا کرسکتا ہے۔''

(ص٠٢/٤ ميات اعلى حضرت ، مولا فاظفر الدين مطبوعه كراجي مكتوب، بنام مولّف محرّ ره ٤/ شعبان ١٣٣٣ه

آپ نے ابتدائی کتابیں،جن اساتذہ سے پڑھیں،ان میں سے

ایک ، جناب مرزا، غلام قا در بیگ صاحب بریلوی (۱) ہیں۔

جن سے آپ نے میزان منشعب کی تعلیم ،حاصل کی۔

بقیہ تمام درسی کتابیں اپنے والد ماجد،مولا نانقی علی ، ہریلوی سے پڑھیں۔

ان کےعلاوہ،آپ کے اسا تذہ میں، پیر حضرات بھی ہیں:

مولا ناعبدالعلی، ریاضی دال، رامپوری، سیدشاه ابوانحسین احمد، نوری، مار هروی

سیدشاه آلِ رسول،احمدی،مار هروی

شيخ احمد بن زَيني وحلان ، شافعي ، مكي ، شيخ عبدالرحمٰن مكي ، شيخ مُسين بن صالح ـ

ہروقت، آزبر علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساء الرّ جال کا ہے۔
اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) کے سامنے ،کوئی سند بڑھی جاتی
اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا
تو، ہر راوی کے لئے بَر ح وَتَعد بل کے ، جوالفاظ فر مادیتے تھے
اُٹھا کرد یکھا جاتا ، تو تقریب و تہذیب میں وہی لفظ ل جاتا تھا۔
کیلی ، نام کے سیکڑوں راویا ن حدیث ہیں۔
لیمن ، کیجیٰ کے طبقہ واستادوشا گرد کانام بتادیا
تو، اِس فن کے اعلیٰ حضرت ،خود ،موجد تھے کہ:
تو، اِس فن کے اعلیٰ حضرت ،خود ،موجد تھے کہ:
اس کو کہتے ہیں علم رائے اور علم حدیث سے شخف کامل ۔۔۔
اس کو کہتے ہیں علم رائے اور علم حدیث سے شخف کامل ۔۔۔۔
اور علمی مطالعہ کی وسعت اور خدا داد علمی کرامت۔''
اور علمی مطالعہ کی وسعت اور خدا داد علمی کرامت۔''
ارخطب صدارت نا گیور۔ ۱۳۵۹ھ۔ مطبوعہ ماہنامہ بخلیات۔نا گیور ۱۹۲۱ء )

مُنینُرُ الْعَینُنیُن فِی حُکم تَقْیِیلِ الْاِیَهَامَین (اردو، مطبوع) اَلْهَادِ الْکاف فِی حُکْمِ الضَّعَاف (اردو، مطبوع) اَلْفَصُلُ الصَّعَاف (اردو، مطبوع) حَاجِزُ الْبَحْرِیُن اَلْوَاقِی عَن جَمْعِ الصَّلاَتیُن (اردو، مطبوع) اَلْفَصُلُ الْمَوهِی فِی مَعنیٰ إِذَا صَحَّ الْحَدِیُث فَهُو مَذْهَبِی (اردو، مطبوع) صَفَائِحُ اللَّجَین فِی کونِ النَّهُونُ فِی اَلْیَدَیُن (اردو، مطبوع) اَلرُّوضُ الْبَهِینُجُ فِی آدَابِ التَّخُویُج (عربی) التَّصَافُح بِکَفَی الْیَدَیُن (اردو، مطبوع) اَلرُّوضُ الْبَهِینُجُ فِی آدَابِ التَّخُویُج (عربی) النَّحُومُ النَّواقِب فِی تَخُویِج آحادِیُثِ الْکَوَاکِب (عربی) حاشیة نَسَائِی (عربی) حاشیة النَّبُحُور علی الله الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَ

## عُلُوم حديثِ نبوي

فن حدیث میں امام احمد رضا کو، نمایاں ترین مقام، حاصل ہے۔ احادیث کریمہ کا ایک بحر بیکراں، آپ کے سینے میں موجز ن تھا۔ اپنے والد ماجد، مولا نانقی علی، بریلوی اور سیدشاہ، آلِ رسول، مار ہروی وسیدعا بدسندھی اور شخ الاسلام، احمد زینی وحلان، مفتی مکه مکر مہ، وغیرہ سے سند حدیث کی آپ کو، اجازت حاصل تھی۔ محد شے اعظم ہند، حضرت مولا ناسید محمد، اشر فی ، کچھوچھوی (متو فی ۱۳۸۱ھ/۱۹۱ء) اس موضوع پر تبرہ وکرتے ہوئے فرماتے ہیں: د علم الحدیث کا اندازہ، اِس سے سیجے کہ: جتنی حدیثیں، فقہ خفی کی ماخذ ہیں، ہروقت، پیشِ نظراور جن حدیثوں سے

فقه حفی یر ، بظاہر ، زَد پڑتی ہے ، ان کی روایت و دِرایت کی خامیاں

اس کے بعد، مکبت المدینه، کراچی سے، اس کی طباعت و اشاعت ہوئی۔ پھر، بڑے اہتمام کے ساتھ، **دارُ الفقیہ ، ابوظمی** ، متحدہ امارات نے، اسے شائع کیا۔ مشاہیر عکما ہے اسلام کا خیال ہے کہ:

ہندوستان کے اندر، صدیوں سے امام احمد رضا جیسا کوئی دوسرا متبحر فقیہ، پیدائہیں ہوا۔ حضرت شخ سید محمد اسم محیل ، محافظ کتب خانہ حرم شریف، مکد مگر مدکا بیان دید ہ حیرت سے پڑھنے کے لائق ہے۔

امام احدرضا كى الكَ تحقيق پر،وه اپنة تأثرات كا ظهاركرتے ہوئے كہتے ہيں: وَاللّٰهِ أَقُولُ وَالْحَقِ أَقُولُ:

إِنَّهُ لَوُ رَأَهَا ٱبُو حَنِيفَة النُّعُمَان لَاقَرَّتُ عَيُنَهُ

وَلَجَعَلَ مُوَّلِّفَهَا مِنْ جُمُلَةِ الْأَصُحَابِ.

(ص٢٥٩ ـ آلاِ جَازاتُ الْمُتَينِه لِعُلَمَاءِ بَكَّة وَالْمَدِينَة مِطْبِومِه بريلي ولا بهور)

«مُدِين ،خدا كي قتم كھا كر كہتا ہوں اور بالكل سچ كہتا ہوں كە:

اگر،اِس (رساله) کو،امام اعظم، ابوحنیفه النَّعمان رَضِیَ اللَّهُ عَنُهٔ او کیصے تو، پلا شبه، بیمسئله، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا اور یقیناً، اس کے مؤلِّف کو وہ اپنے اصحاب (امام تُحر، امام ابو یوسف، امام زُفر، رَضِسیَ اللَّهُ عَنُهُم) میں، شامل فرمالیتے''

اس سے ملتا جلتا تا ثر، شاعرِ مشرق، ڈاکٹرا قبال کا بھی ہے۔ ڈاکٹر، عابداحم علی، ایم، اے۔ ڈی فل (آکسفورڈیونیورٹی، انگلینڈ) سابق ککچرر، شعبہ عربی ادب، مسلم یونیورٹی، علی گڑھ کھتے ہیں:

ن پچرر، سعبة حرب ادب، سم يو يور ن ، ن مر ه سے ہيں.
''علی گڑھ ميں ، سرراس مسعود کے بلانے پرا قبال اکثر جايا کرتے تھے۔
۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۵ء کا زمانہ، وہ ہے ، جس ميں تقريباً ، ہرسال گئے ہوں گ۔
اس عرصے ميں ايک بار ، اُستادِ محترم ، پروفيسر مولا ناسيد سليمان اشرف نے
اقبال کو کھانے پر مدعو کيا اور وہاں ، محفل ميں
حضرت مولا نا احمد رضا خال بريلوی کا ذکر چھڑگيا
تو ، اقبال نے مولا نا کے بارے ميں رائے ، ظاہر کی کہ:

بانی امام احمد رضااکیڈی، صالح نگر، بریلی نے بھی یہی خدمت اپنے انداز سے انجام دی ہے۔ اور بڑی محنت و کدو کاوش کے ساتھ'' **جامع الاحادیث'**' کے نام سے ، دس جلدوں میں مرکز اہلِ سنَّت برکاتِ رضا ، پور بندر ، گجرات کی جانب سے ، اس کی اشاعت ہو چکی ہے۔

#### فقراسلامي

فقیہ اسلام، امام احمد رضاکی فقاہت کا اعتراف ، جلیل القدر عکما وفقہ اے عرب وعجم کو ہے۔ الُعَطَایَا النَّبُوِیَّةُ فِی الْفَتَاوی الرَّضُویَّة، بارہ خیم مجلدات پر شممل آپ کا ایسا فقید المثال فقهی شاہ کا رہے، جسے بجاطور پر علوم ومعارف دینیہ کا تخبینہ اور فقهی انسائیکلوپیڈیا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اہلِ علم کی نظر سے، جب یہ مجموعہُ فناوی گذرتا ہے تو وہ، امام احمد رضاکی فقهی بصیرت اور باریک بنی وذَرف نگاہی دیکھ کر حیران وسٹ شدر رہ جاتے ہیں۔

فتاویٰ رضویه کی صرف پہلی جلد، صدرُ الشریعه، مولا ناامجدعلی، اعظمی، رضوی (متوفی ۱۳۷۵ هر ۱۹۴۸ء) کے اہتمام تقیج کے ساتھ، امام احمد رضا، ہریلوی کی حیات میں طبع ہو تکی تھی۔ دوسری جلد، میرٹھ سے طبع ہوئی۔

جلد سوم، تاجلد بہشتم کی طباعت کاسہرائٹی دارالاشاعت، مبا کپور، اعظم گڑھ کے سرہے۔
باقی جلد یں، دوسری جگہوں سے متعدد حضرات کی کوششوں سے منظر عام پرآ چکی ہیں۔
سبجی بارہ جلد یں ایک سائز میں بڑے اہتمام کے ساتھ، رضاا کیڈی بمبئی نے شائع کی ہیں۔
رضافاؤ نڈیشن، لا ہور کی سبحی واہتمام سے تخ ت کو ترجمہ کے ساتھ
فاوی رضویہ کی تمیں (۲۰) جلدی، پاکتان، پھر ہندوستان سے شائع ہوچکی ہیں۔
اورامام احمہ رضا اکیڈی ، صالح گر، بریلی کی سبحی و اِہتمام سے نئی کمپوزنگ اورامام احمہ رضا اکیڈی ، صالح گر، بریلی کی سبحی و اِہتمام سے نئی کمپوزنگ اورکمل تھیجے کے ساتھ، بائیس (۲۲) جلدی، ہندویا کے سے شائع ہوچکی ہیں۔
اسی طرح، رَدُّ المحتار، معروف بہ ' حاصیہ شامی' پر،امام احمد رضا کے عربی حاشیہ اسی طرح، رَدُّ المحتار، معروف بہ ' حاصیہ شامی' کی دوجلدوں کی طباعت واشاعت، اہلِ سنَّت کے معروف تعنی ادارہ، المجمع الاسلامی، مبار کپورضلع اعظم گڑھ (یو پی، انڈیا) کی طرف سے ہوئی ہے۔
معروف تصنیفی ادارہ، المجمع الاسلامی، مبار کپورضلع اعظم گڑھ (یو پی، انڈیا) کی طرف سے ہوئی ہے۔

(''حیات صدرُ الا فاضل''۔ مرقبہ مولا ناغلام میں الدین نیمی۔مطبوعہ لاہور)
امام احمد رضا کے تفقہ کے بارے میں ایک گفتگو کے قوران
امام احمد رضا کے تفقہ کے بارے میں ایک گفتگو کے قوران
احسنُ العلما، سیدشاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری، سجادہ شیں خانقاہِ عالیہ برکا تیہ، مار ہرہ، مطبّرہ وصال ۲۱ مارے ۱۹۹۵ء) نے، پروفیسر، محمد مسعود احمد، مجدِّدی، مظہری (وصال رہیج الآخر ۲۲۹ اھر ایریل ۲۰۰۸ء) سے کرا جی میں ارشاد فرمایا کہ:

تائج العلما، سیدشاہ ،اولا دِرسول ،محدمیاں ،قادری ، برکاتی ،سجادہ نشین خانقاہ برکا تیہ مائم ہر ہ مطبّر ہ (وصال ۱۳۷۵ھ/ ۱۹۵۲ء) فرمایا کرتے تھے کہ

اعلى حضرت (امام احمدرضا) كو، مَسِ ،علاً مدابنِ عابدين شامى ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِر فوقيت ديتا هول - كيول كه:

جوجامعیت،اعلی حضرت کے یہاں ہے،وہ ابنِ عابد بنِ شامی کے یہاں نہیں ہے۔'' اِس خیال کی تائید کے لئے امام احمد رضا کی ایک تحقیق قطیق، ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ برادرِ مکرَّم، حضرت مولا نامجمد احمد اعظمی، مصباحی،صدر المدرسین، الجامعۃ الاشر فیہ مبارک پور تحریر فرماتے ہیں۔

> وُرِّ مِخْتَار، بَابُ الْمِيَاه عَنْ وَرَا بِهِلَى الْمُورِع مِين اللهِ مَسَلَد، مَذُور ہے۔ وَمَحُو بَعُضِ الْكِتَابَةِ بِالرِّيقِ يَجُوزُ وَقَد وَرَدَ النَّهُى فِى مَحُو اِسُم اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْبُزَاقِ وَعَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَ السَّلام الْقُر آنُ اَحَبُّ إلىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَن فِيهِنَّ۔ (دُرِّ مُحُتَار عَلَىٰ هَامِشِ رَدِّ المُحْتَار عِلىٰ هامِشِ رَدِّ المُحتَار عِلىٰ هامِشِ رَدِّ المُحتَار عِلى اللهِ اللهِ

کسی تحریر کوتھوک سے مٹانا، جائز ہے۔

البتہ،رب تعالیٰ کا نام،تھوک سے مٹانے کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ اور نجھائیں سے مر وی ہے:

قرآن،الله تعالی کے زدیک،آسانوں اورز مین اوران سباوگوں سے افضل ہے جو،آسانوں اورز مین میں ہیں۔''

(اس سے،اس بات کی طرف،اشارہ،مقصودہے کہ قرآن کامٹانا،ممنوع ہے۔)

''وه ، بے حد ذہین اور باریک بیس عالم وین تھے۔فقہی بصیرت میں ان کامقام ، بہت بلند تھا۔ ان کے فقاو کی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ:
وہ ،اعلی اجتہاد کی صلاحیتوں سے بہرہ وَر
اور ہندوستان کے کیسے نابغہ روز گارفقیہ تھے۔
ہندوستان کے اس وَ و رِمتاً خرین میں ، ان جبیا طبًا ع اور ذہین فقیہ مشکل سے ملے گا۔' الحٰ
مشکل سے ملے گا۔' الحٰ
(ص•ا۔ پیغامات پوم رضا۔ حصہ وم ، دائرۃ المصنفین ، اردوبازار، لا ہور)
(ص•ا۔ پیغامات پوم رضا۔ حصہ وم ، دائرۃ المصنفین ، اردوبازار، لا ہور)
اور ، روایات اصول وفروع کی وقعے و متندشہادتوں سے مزین و مدلّل ہیں۔

یہ مجموعہُ فقاوئی، بہت سے علوم وفنون کا ایک بہتا ہوا سمندر ہے۔ جس سے، بڑے بڑے فو اص، مسائل و معلومات کے ہزاروں جواہر نکالا کرتے ہیں۔ اور صدیوں تک اس سے مستفید ہوتے رہنے کا یہ سلسلہ، اِنْ شَاءَ الله جاری رہے گا۔ صدرُ الا فاضل، حضرت مولانا نعیم الدین ، مرادآ بادی (متوفی کا سام ۱۹۲۸ء)

#### ارشادفرماتے ہیں:

' تعلم فقہ میں جو بجر و کمال ، حضرت مدوح (امام احمد رضا) کو حاصل تھا اس کوعرب و بجم ، مشارق و مغارب کے عکما نے گردنیں جھکا کرتنگیم کیا۔
تفصیل ، توان کے فقاوی دیھنے پر موقو ف ہے۔
مر، اجمال کے ساتھ ، دولفظوں میں یوں بجھیے کہ:
موجودہ صدی میں دنیا بھر کا ایک مفتی تھا، جس کی طرف ، تمام عالم کے حوادث و و قائع ، استفادہ کے لئے رجوع کیے جاتے تھے۔
ایک قلم تھا، جود نیا بھرکو، فقہ کے فیصلے دے رہا تھا۔
و ہی ، بد مذہبوں کے جواب میں لکھتا تھا ، اہلِ باطل کی تصانیف کا بالغ ردبھی کرتا تھا۔ اور زمانہ بھر کے سوالوں کے جواب بھی دیتا تھا۔
ایک حضرت (امام احمد رضا) کے خالفین کو بھی تنالیم ہے کہ:
فقہ میں ان کی نظیر ، آنکھول نے نہیں دیکھا۔''

کلام الهی،صفتِ خداوندی ہے۔صفات باری تعالیٰ، بلاشبہ،تمام مخلوق سے افضل ہیں۔
اور جن عکما نے، نبی کریم علیات کو، قرآن سے افضل بتایا۔ قرآن سے ان کی مراد

دمصحف' ہے، جوکاغذاورروشنائی کا مجموعہ ہے۔ یقیناً،سیدِ عالم اللہ اسے افضل ہیں۔

بیہ ہے امام احمد رضاکی فقاہت فی الدین اور دِقتِ نظر۔
مسکے کاحل بھی اور کلما ہے عکما میں تطبیق بھی ، جو بجائے خود ، ایک مشکل فن ہے۔'

دص مسکے کاحل بھی اور کلما ہے عکما میں تطبیق بھی ، جو بجائے خود ، ایک مشکل فن ہے۔'

از مولا نا محمد احمد ، اعظمی ، مصباحی ۔مطبوعہ الجمع الاسلامی ، مبارک پور ۱۳۱۳ اھ/۱۹۹۹ء )

فقہ اسلامی کے موضوع پر ، امام احمد رضائے کتا بول کا ایک عظیم ذخیرہ چھوڑ ا ہے۔

حس کی ایک مختصر اور ، ناتمام فہرست ، در ج ذیل ہے :

جَدُّ الْمُمُتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُحُتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُحُتَارِ عَلَىٰ لِيْ خَلِمِ الرَّرِفِي ) كِفُلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِم فِي اَحُكُم فِي اَحُكُم فِي اَحُكُم فِي الشَّبَاهِ وَالنَّظَائِر (عربي) حَاشِية وَيَ الْحَبَرَانِ الشَّرِيعَةِ الْكُبُرىٰ (عربي) حَاشِية كِتَابِ الْحِرَاجِ (عربي) حَاشِية مُعِين الْحُكَّام (عربي) حَاشية الْبَدَائِع الْحُكَّام (عربي) حَاشية الْبَدَائِع اللَّهُ مَرَاقِي الْفَلاح (عربي) حَاشية الْبَدَائِع وَالصَّنائِع (عربي) حَاشية الْبَدَائِع وَالصَّنائِع (عربي) حَاشية الْبَدَولِيَّة (عربي) حَاشية الْبَدَولِيَّة (عربي) حَاشية اللَّبَوية (عربي) حَاشية اللَّبَوية (عربي) حَاشية اللَّهُ مُراقِي الْفَلاح (عربي) حَاشية اللَّبَيْة (عربي) حَاشِية فَتَاوِي هِنلِينَة (عربي) حَاشِية فَتَاوِي هِنلِينَة (عربي) حَاشِية فَتَاوِي هِنلِينَة (عربي) حَاشِية الْوَاهِم فِي الْبَدَالِ قِرُطَاسِ الدَّرَاهِم (عربي) حَاشِية فَتَاوِي وَرَاءَ عِدى التَّقُلِيدِ (اردو) سُرُورُ الْعِيدِ السَّعِيد فِي حلِّ الدُّعَاءِ اللَّبُويَة (عربي) النَّهُ وَرَاءَ عِدى التَّقُلِيدِ (اردو) سُرُورُ الْعِيدِ السَّعِيد فِي حلِّ الدُّعَاءِ فِي الْمَالِي النَّبُويَة (عربي) النَّبُويَة فِي الْمَالِي النَّبُويَة (عربي) النَّبُويَة (عربي) النَّبُويَة (اردو) النَّيَّرَةُ الْوَضِيَّة شَرُحُ الْجَوهِ وَوَ الْمُضِيَّة (اردو) الْلَبُوية الْوَاهِم فِي الْمَالِيَّة الْوَيْرِيقة فِي فَتَاوِي الْمُولِية السَّعِيد (اردو) الْمَعْرِية الْوَيْرِية (عربي) السَّيَّة الْانِيْقَة فِي فَتَاوِي الْفَرية (اردو) الْعَمْرة (اردو) وغُيرو۔

إس حديث ميں قرآن كوآسانوں اور زمين اوران ميں رہنے والے، سب سے افضل بتايا گيا ہے۔ابسوال، یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا، قرآن، رسول اللہ اللہ سے بھی افضل ہے، یانہیں؟ بعض عکما ہے کرام ،اِ ثبات کے قائل ہیں،بعض نفی کے۔ علَّا مهشامی فرماتے ہیں۔ ظاہر حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ: قرآن، حضوراللہ ہے بھی افضل ہے۔اورمسکد، اختلافی ہے۔ زیادہ احتیاط،اس میں ہے کہ تو تُف کیا جائے۔ (رَدُّ الحتار۔ج اے ۱۲۰) امام احدرضا، جَدُّ الممتاريين وَالَّاحُوطُ اللَّو قَفْ كَتحت فرمات مين: لَاحَاجَةَ الِّي الْوَقُفِ. وَالْمَسْئَلَةُ وَاضِحَةُ الْحُكم عِنْدِي. بِتَوْفِيُقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَإِنَّ الْقُرانَ إِنْ أُرِيْدَبِهِ الْمُصْحَفُ اَعْنِي الْقِرطَاسِ وَالْمَداد فَلاشَكَّ أَنَّهُ حَادِثٌ وَ كُلُّ حَادِثٍ مَخُلُونٌ، فَالنَّبيُّ عَلَيْهُ أَفْضَلُ مِنهُ\_ وَ إِنْ أُرِيُدَبِهِ كَلامُ اللهِ تَعَالَىٰ الَّذِي هِيَ صِفَتَهُ فَلاَشَكَّ اَنَّ صِفَاته تَعَالَىٰ اَفُضَلُ عَن جَمِيع الْمَخُلُوقَات. وَكَيُفَ يُسَاوِي غَيْرُهُ مَالَيُسَ بِغَيْرِهِ، تَعَالَىٰ ذِكرُهُ. وَبِهِ يَكُونُ التَّوْفِيْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ (جَدُّالُمُمْتَارِ قلمي ٢٣/١) '' توقُّف کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے نز دیک، خداکی توفیق ہے مسلد کا حکم، واضح ہے۔ اس کئے کہ قرآن ہے،اگر مصحف یعنی کاغذاورروشنائی،مراد ہے تو،اس میں کوئی شبنہیں کہوہ حادث ہےاور ہرحادث مخلوق ہے۔ اور جو بھی مخلوق ہے، اُس سے نبی ایک افضل ہیں۔ اورا گر، قرآن سے مراد، کلام باری تعالی ہے، جو،اس کی صفت ہے۔ تو،اس میں کوئی شیہ نہیں کہ: صفات باری تعالی ، جمع مخلوقات سے افضل ہیں۔ اور مخلوق ، جوغیر خداہے تھلا ،اس کے (صفت کے ) برابر کیوں کر ہو، جوغیر ذات نہیں۔اس کا ذکر، بلند ہو۔'' ہماری اِس تو جیہ ہے، دونو ں مختلف قولوں میں تطبیق بھی ہوجائے گی — لعنی، جن عکمانے قرآن کوافضل بتایا۔ قرآن سے ان کی مراد

اس طرح، تمام خطوط کے جوابات کھوادیے۔ یہ خطوط، مذہبی وفقہی سوالات پر شتمل تھے۔ محدّ شےِ اعظم ، حضرت مولا ناسید مجمد محدّ ث، اشر فی ، کچھوچھوی (متو فی ۱۳۸۱ھ/۱۹۲۱ء)

#### فرماتے ہیں:

''عادتِ كريمة هي كهاستفتاءا يك ايك مفتى كوتقسيم فرمادية \_ اور پھر، ہم لوگ، دن بھر، محنت کر کے جوابات، مرتب کرتے۔ پھر،عصرومغرب کے درمیان مختصر ساعت میں ہرایک ہے، پہلے، اِستفتا، پھرفتو کی ،ساعت فرماتے۔ اوربیک وقت،سب کی سنتے ۔اسی وقت،مصنفین، اپنی تصنیف دکھاتے۔ زبانی سوال کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ جو کہنا ہو،کہیں اور جوسُنا ناہو،سنا کیں۔ ا تنیآ واز میں اس قدر جُدا گانه باتیں اور صرف ایک ذات کو سب کی طرف، توجه فرمانا۔ جوابات کی تھیجے وتصدیق واصلاح، مصنفین کی تائيدوني اغلاط، زباني سوالات كے جوابات، عطامور ہے ہیں اورفلسفیوں کے اِس خبط کی کہ: لَا يَصُدُّرُ عَنُ وَاحِدٍ إِلَّالُوَاحِدِ" كَي دهجيال أَرْرِبَى بَيِن \_ جس ہنگامۂ سوالات و جوابات میں بڑے بڑے اکابرعلم وفن سرتهام کر پُپ ہوجاتے ہیں کہ کس کی سنیں، کس کی نہ نیں؟ وہاں،سب کی سنوائی ہور ہی تھی اورسب کی اصلاح فر مادی جاتی تھی۔ یہاں تک کداد بی خطایر بھی نظریر جاتی ، تواس کو بھی درست فرمادیا کرتے تھے۔ یہ چیز، روز پیش آتی تھی کہ میل جواب کے لئے جزئیات فقہ کی تلاش میں جولوگ تھک جاتے ،توعرض کرتے۔ اسى وقت فرمادية كه رَدُّ المُحُتَار، جلد فلا ل كَصْفحه فلا ل ميس ان لفظوں کے ساتھ، جزئیہ، موجودہے۔ دُرِّ مختار کے فلا ن صفحہ ،سطر میں ، پیعبارت ،موجود ہے۔ عالمگیری میں، بقید جلد وصفحہ وسطر، بیالفاظ،موجود ہیں۔ارشادفر مادیتے۔ اب جو کتابوں میں جا کر دیکھتے ، توصفحہ وسطروہی یاتے

## فتأولى نوليى

جزئياتِ فقد، امام احمد رضاكي نوك زبان پر بية اور هرمسكديرآپ كي گهري نظر هو تي -ابتداہی ہے آپ کوفتو کی نولی سے دل چسپی تھی۔ سب سے پہلے،آپ نے آٹھ (۸) برس کی عمر میں وراثت کا ایک مسئلہ بحریر فر مایا تھا۔ آپ کے والد ما جد،حضرت مولا نانقی علی ، ہریلوی نے دیکھا تو فرمایا: انہیں ابھی نہ کھنا چاہیے، مگر، ایبا مسئلہ کوئی بڑالکھ کرلائے، تو جانیں۔'' صرف تیره (۱۳) سال، دس (۱۰) ماه، حیار (۴) دن کی عمر میں تمام مروَّحه علوم وفنون کی تکمیل اینے والد ماجد سے کی اور سندِ فراغت ،حاصل کرنے کے بعد اسی دن آپ نے ایک سوال کا جواب ہم رفر مایا تھا۔ آپ کے والد ما جدکو، اتنااعماد ہوا کہ: اسی روز ،مسندِ إِ فَمَا، آپ کے سپر دکر دی۔ جس کا وقار،آپ نے پوری توجہ ودل چھپی اور ذمہ داری ہے، تادم زیست، برقر ارر کھا۔ ہندو بیرون ہندسے ہزاروں سوالات آپ کے پاس آتے تھے۔ اورایک ایک وقت میں، یائج یائج سو(۵۰۰)جمع ہوجایا کرتے تھے۔ جن کے نہایت مدلّل وحقَّق تفصیلی اور تسلی بخش جوابات دیے جاتے۔ آپاینے دَور کے سب سے عظیم اور بے مثال فقیہ و مفتی تھے۔ ایک بار،آپ کی طبیعت، سخت علیل تھی ۔ڈاکٹروں نے مکمل آ رام کامشورہ دیا۔ آب،شہر سے باہر ایک کوٹھی میں قیام پذیریتھے۔ ایک روز، تمیں خطوط آئے۔ بعدِ مغرب آپ نے وہ خطوط سُنے اور بیک وقت ، چار حضرات کو جوابات ککھوانے ، شروع کر دیے۔ ہرایک کو،ایک ایک فقرہ بتادیتے۔ وه کھ لیتا، تو، اسی ترتیب ہے، ہرایک کو، اس سے اگلافقرہ بتادیتے۔

و پنجاب و مالا بارو کر ماوار کان و چین وغرنی وامریکه وافریقه، حتی که سرکار حرمین محتر مین سے استفتا آتے ہیں اور ایک ایک وقت میں پانچ پانچ سو، جمع ہوجاتے ہیں۔'' (ص۱۲۹۔ فاوکل ضویہ۔ جلد چہارم۔ مطبوعہ مبارکپور)

### عقائد وكلام

اسلامی عقائد کی تاریخ میں متعدداً دوارا ئے ہیں اوران میں نئے نئے بنتے جنم لیتے رہے ہیں مججمی و بونانی فلسفوں کی مُو شگا فیاں بھی رنگ لاتی رہی ہیں اوران کے اثر سے اسلامی تاریخ دوچار ہوتی رہی ہے کیچیلی تاریخ میں،مندرجہ ذیل خیالات، بڑی قوت ہے اُ بھرے تھے: حضرت على، شريكِ نبوت ہيں۔قرآنِ عظيم، پورامحفوظ نہيں۔قرآن مخلوق ہے۔عرش،قديم ہے۔زکو ۃ دینا، فرض نہیں۔ بندہ، مجبور محض ہے۔ بندہ، اینے افعال نیک وبد کا خالق ہے۔ حوضِ کوثر ومَلکُ المُوت کی کوئی حقیقت نہیں۔ صِفاتِ الٰہی مخلوق اور حادث ہیں۔ حق تعالی ، مکان میں ہے۔ اوروہ جسم رکھتا ہے۔ جنت ودوزخ ، دونوں ، فنا ہوجا ئیں گے۔وغیرہ وغیرہ۔ کیکن!عگماے حق ،ان طوفا نوں کے سامنے ،سکہ سکندری بن کرحائل ہوگئے۔ اوران کے، رَدٌ و اِبطال میں اپنی دینی علمی وفکری اور مالی تو انائیاں ،صُر ف کر دیں۔ قيدوبند كي صعوبتين اٹھائين، مگر، اپنے موقف ہے ایک انچ ، پیچھے نہ ہے۔ بعض نظریات کو حکومت کی پشت پناهیاں بھی حاصل رہیں۔ مگر، بالآخر، ق كسامني، انهيس، سپرانداز مونايرا۔ ید بنی وفکری گمراہیاں،جس قوت سے اُٹھریں اور جن چور درواز وں سے اسلامی قلعہ میں داخل ہوکر،اس کی بنیادیں، کھوکھلی کرنے کے دریے تھیں اس سے زیادہ ، توت عِلم ، تدبیر ، عزم وحوصلہ اور مسلسل تگ و دَ و کے ساتھ عكما كرام ني،ان كامقابله كيا اورانهين، پسيا هونے پرمجبور كيا-ندکورہ اُفکارِ باطلہ اوراس طرح کی دوسری گمراہیاں، نئے نئے لبادے اوڑ ھرکر اسلامی عقائداورمسلم معاشروں میں گھسنا جا ہتی تھیں، جن کا سلسلہ، طویل ہے۔ ان میں سے چند نے اور باطل نظریات، ذیل میں، درج کیے جاتے ہیں:

جو،زبانی،اعلی حضرت (امام احمد رضا) نے فرمادیا تھا۔'' (خطبہ صدارت، یوم رضا۔ نا گپور۔ ۱۳۷۹ھ۔مطبوعہ ماہنامہ'' تبلیات'' نا گپور۔ ۱۹۲۲ء) حضرت شاه ابوالحسن زيد، فاروقی مجهِّد دی ( درگاه حضرت شاه ابوالخير، چتلی قبر، دملی )تحریفر ماتے ہیں: ''مولا ناسيد محرميان صاحب، شيخ الحديث، مدرسه امينيه، د، بلي أحياناً، إس عاجز كے ياس، تشريف لاتے تھے۔ ايك دن انھوں نے فرمايا: ''مولا نااحمد رضاخاں صاحب کے قماوی کے بعض اُجزا، حیب گئے ہیں۔ اگر، وہ اُجزا، آپ کو دستیاب ہوجا ئیں ، تو میرے واسطے لے لیں' ---عاجزنے،ان سے استفسار کیا: آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ فر مایا:ان کے فقاولی میں کتابوں کے حوالے، بکثرت ہوتے ہیں۔'' ( ص ۲ - ۱ امام احدر ضانمبر ۴ بفت روزه ، چهم ، نئی د ، بلی \_ د تمبر ۱۹۸۸ء ) اس موضوع پرآپ کی وُسعتِ معلومات اور سیحرومهارت کا اعلی معیار جانے سمجھنے کے لئے فتاوی رضویہ ودیگر مذکورہ کتابوں کا مطالعہ، کافی ہے۔ امام احدرضانے ۱۲۸۱ھ/۱۸۱۹ میں،سب سے پہلے،رضاعت ہے متعلق ایک فتو کا کھھا۔۱۲۹۳ھ/۲۷۸ء سے آپ کوفتو کی نولیس کی با ضابطہ اجازت مل گئی۔ اور ۱۲۹۷ه ﴿ ۱۸۸ ء سے مستقل طور پر ، فتو کی نولی کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ اینے ایک مکتوب میں آپ تجربر فرماتے ہیں: "بحمد الله تعالى فقير ني ارشعبان ١٨٦ احكو، تيره (١٣) برس كي عمر مين پہلافتویٰ لکھا۔اگر،سات(۷)دن اور زندگی، بالخیرہے تو،اس شعبان ۱۳۳۱ هو،اس فقير كوفياوى كصة موت بِفَضُلِهِ تَعَالَىٰ، بورے بچاس (٥٠) سال مول گے۔ اس نعمت کاشکر، فقیر کیاادا کرسکتا ہے۔'' (ص ۲۸- حیات اعلی حضرت از مولا ناظفر الدین، قادری، رضوی عظیم آبادی مطبوعه کراچی) اِستفتاکی کثرت کے بارے میں لکھتے ہیں: ''فقیر کے یہاں،علاوہ، دیگرمشاغلِ دیدیہ کثیرہ کے، کارِفتو کی،اس درجہ، وَافْر ہے کہ: دس مفتیوں کے کام سے ، زائد ہے۔شہرودیگر بلا دواَ مصارو مُملہ اَ قطار ہندوستان و بنگال

اس سے آپ کو، بازر ہنے کی تا کید کی اور فر مایا کہ: ''تم اپنے علوم دینیہ کی طرف،متوجہر ہو،ان علوم کو،خود ہی، حاصل کرلوگے۔'' آپ نے بعض اُن مَزعومات کو باطل قرار دیا جو، حُکماے یونان اور بوعلی سینا سے لے کر، مُلاَّ محمود جو نپوری تک، رائج اور مقبول تھے۔ فلسفة قديمه كردمين آب في الني مشهور كتاب ألْكَلِمةُ الْمُلْهَمة تاليف فرمائي -الُجُزُءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّىٰ كالطلن، زمان قديم عصصمامات طِيآر بيس کیکن،امام احمد رضا، کتاب مذکور میں ارشا دفر ماتے ہیں: هار ئز ديك، جُزُءِ لَا يَتَجَزَّى، بإطَلْ نَهِين \_ اوراين دعوى كى دليل ،قرآن كريم كى إس آيت سے دى: وَمَزَّقُنَاهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ (سورةُ سبال آيت ١٩) ظاہرہے کہ تمزیقِ موجوز نہیں، بلکہ ممکن،مرادہ۔ اسى طرح، فلسفهُ جديده كرومين ' فوزمبين دررَةٌ حركتِ زمين ' تاليف فرمائي -اوراس میں ایک سویا کی دلائل سے حرکت زمین کے نظریہ کو باطل قرار دیا۔ اور دیگر بہت سے مزعومات فلسفۂ جدیدہ کے پر نچے اُڑادیے۔ تمام مناطقه، صرف انسان كوحيوانِ ناطق مانتة بين \_ کین،آپاسنظریه کارد کرتے ہوئے ایک جگہ تحریفرماتے ہیں کہ: انسان ہی نہیں،حیوانات بھی،ناطق ہیں۔بلکہ ہرشے،ناطق ہے۔ شجرو حجر، دیوارو در،سب، ناطق، ہیں۔ دلیل بیہے: أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَعْي (سورةُ ثُمَّ ٱلسَّجِد ٥- آيت ٢١) ہمیں،اللہ نے نطق دیا،جس نے،ہرچیز کو نطق مخشا۔'' اسموضوع ير،آپ كى مندرجەذىل تصنيفات بين: مَعينِ مَبِينِ بهر وَورِ تمس وسكونِ زبين (اردو) الله كلِمَةُ المُلْهَمَةُ فِي الْحِكْمَةِ الْمُحُكَمة (اردو) نزولِ آیاتِ فرقان بسکونِ زمین وآسان (اردو) فوزِمبین دررَدٌ حرکتِ زمین (اردو) حاشيهُ مُلَّا جلال (عربي) حاشيهُ ميرزا مد (عربي) حاشيهُ تعمسِ بازغه (عربي) حاشيهُ اصولِ طبعی (اردو) وغيره۔

علم باری تعالی کو،اس کی مثیت پر موقوف رکھنا۔ اِمکانِ کذبِ باری تعالی ۔ تقیمِ شانِ انبیا ومرسلین ۔ امکانِ ظیرِ خاتم النبیین صَلَّی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّم ۔ شیطان کے علم کو بھی اکرم کے علم سے بڑھانا۔ نبی اکرم کے زمانۂ اقدس اور بعد میں کسی نئے نبی کی بعثت سے خاتمیتِ محمدی میں فرق نئا اعمل میں امتی کا، نبی سے بڑھ جانا۔ صرف لَا اِللّٰه پر، مدارِ نجات رکھنا۔ ابنی رائے سے غلط تفسیرِ قرآن کرنا۔ ائمیّہ فقہ سے مسلمانوں کوآزاد کر کے اپنی فقہ ان پر مسلَّط کرنا۔ غیر مسلموں سے، ہر طرح کے تعلقات رکھنا۔ اسلامی شعائر کا اِستحفاف۔ وغیرہ۔ امام احمد رضانے عقائد وکلام میں، بتو فیقِ خداوندی ابنی بصیرت و اِصابتِ فکر کا سہارا لے کر ان تمام فتوں اور گراہیوں کا مقابلہ کیا اور ان موضوعات پر، بے شار فناوی ورسائل ، تحریفر مائے۔ بن میں چند کے نام، بیر ہیں:

الْعَقَائِدُ وَالْكَلَامِ (اردو) السَّعِّى الْمَشْكُور (عربی) قَوَارِعُ الْقَهَّارِ عَلَىٰ مُحَسَّمَةِ الْفُجَّارِ (اردو) السَّعْقِ الْمُشْكُور (اردو) الْحَوارِجِ (اردو) مَطْلَعُ الْفَمَريُن فِي إِبَانَةِ سَبُقَةِ الْعُمَريُن (اردو) الصَّمُصَامُ الْحَيُدَرِي (اردو) مُبِينُ الْهُدىٰ فِي نَفِي إِمُكَانِ الْمُصْطَفَىٰ (اردو) الصَّمُصَامُ الْحَيُدَرِي (اردو) مُبِينُ اللهِّنِي الْهُدىٰ فِي نَفِي إِمُكَانِ الْمُصْطَفَىٰ (اردو) الْحَيْدَرِي (اردو) مَبِينُ اللهِّنِي الْعَزِيْزِ وَالْوَهَابِي الرَّجِيْز (اردو) حَاشِيةُ شَرَحِ فِقِهِ اكْبَر (عربی) حَاشِية خِيَالِي عَلَىٰ شَرحِ الْعَقَائِد (عربی) شَرَحِ فِقِهِ اکْبَر (عربی) حَاشِیة خِیَالِی عَلیٰ شَرحِ الْعَقَائِد (عربی) حَاشِیة مَوَاقِف (عربی) حَاشِیة اللهِ عَضُدِیَّة (عربی) حَاشِیة الْیَواقِیُت حَاشِیة اللهُ ا

### منطق وفلسفه

امام احمد رضا، ایک ماہر فلسفی تھے اور علم فلسفہ میں بھی آپ، درجہ ٔ امامت کو پہنچے ہوئے تھے باوجودے کہ آپ کے والدِ گرامی، مولا نانقی علی، ہریلوی عَلَیْهِ الرَّ حُمَة نے

لکار ہتا ہے۔امام احدرضا اپنی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں: قرآن سے میں نے نعت گوئی سکھی کینی رہے احکام شریعت ملحوظ رہبر کی رہ نعت میں گرماجت ہو نقشِ قدم حضرتِ حسَّال، بس ہے جبِ قرآن کی روشنی میں احکام شریعت کوملحوظ رکھتے ہوئے حضرتِ حسّان کے نقشِ قدم پر آپ نے اپنی نعت گوئی کاسفر شوق، کے کیا ہے، تو پھر منزلِ مقصود تک پہنچنا، بقینی اور لازمی امر ہے۔ نعت،غزل،قصیدہ،مثنوی،متزاد، قطعہ، رباعی، وغیرہ،متعدد اصاف یخن میں آپ نے براعت ومہارت اور تمام ادبی وشعری خصوصیات ولوازِم کے ساتھ طبع آزمائی کی۔ فصاحت و بلاغت، دل کشی و رعنائی، جلال و جمال، لطافت و نزاکت، تشبیهات واستعارات، ئدرت خِيل ، جدَّ تِيمثيل ، قو افي كازور ، سلسلِ بيان ، توُّع مضامين ، والهانه عقيدت واحترام، بيتمام خوبيان اپنے پورے كمال كے ساتھ، آپ كے كلام ميں موجود ہيں۔ نعتیہ شاعری میں بہت ہے کم علم شُعر ابھوکر کھا جاتے ہیں اورالی باتیں کہہ جاتے ہیں جوشرعی حیثیت سے، ناپسندیدہ اور غلط ہوتی ہیں۔ لیکن،آپکا کلام،اِس طرح کےمعایب ونقائص ہے، یکسریاک ہے۔ نعتيه شاعري ميں ادبی کمال اور شاعرانهُ سن پایاجانا عام طور پرتسلیم ہیں کیا جاتا کیکن،آپ فرماتے ہیں: جو کے شعرو پاس شرع، دونوں کا کسن کیول کرآئے؟ لا! اسے پیشِ جَلوہُ زمزمہُ رضا کہ ایل مشهورادیب وشاعر، عابدنظامی ایناایک واقعه ککھتے ہیں:

شہورادیب وشاعر، عابدنظا می اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں:

''غالبا ۱۹۵۹ء کے نصف آخر کا، ذکر ہے کہ:

مجھے، ملتان کے ایک جلسہ کیوم حسین کی تقریب میں شرکت کے لئے جانا پڑا۔ یہ جلسہ، ٹاؤن ہال میں ہوا۔ شُر کائے جلسہ، مولانا ماہرالقادری مولانا محرجعفر، ندوی، چھواروی، مولانا کو تر نیازی مولانا باقر علی خال، امیر جماعت اسلامی، ملتان کی کوشی میں گھہرے ہوئے تھے۔ اور رات کو، یہدل چسپ فدا کرہ، چھڑگیا کہ:

### شعروادب

امام احمد رضاء عربی، فارسی اور اردو کے ماہر اور قادرُ الکلام شاعر بھی تھے۔ متعددز بانوں کے ماہر، مشہور محقق، ڈاکٹر محی الدین، اُلو ائی، قاہرہ، مصر لکھتے ہیں: قَدِيُماً قِيُلَ إِنَّ التَّحُقِينَ الْعِلْمِيَّ الْآصِيل وَ الْحيالَ الذَّهُنِيَّ الْخَصِيُبِ لَايَحْتَمِعَان فِي شَخْصِ وَاحِدٍ. وَلٰكِنَّ الْمَوُلْنَا احمدرضا خاں كَانَ قَدُ بَرُهَنَ عَلَىٰ عَكُسِ هذه النَّظرِية التَّقُلِيدِيَّة \_ فَكَانَ شَاعِراً ذَا خِيَالِ خَصِيُبِ وَتَشهدُ لَهُ بِذَالِكَ دَوَاوِيُنُهُ الشِّعُرِيُة بِاللُّغَاتِ الْفَارِسِيَّة وَالْأُرُدَوِيَّة وَالْعَرُبِيَّةِ\_ (جريده ''**صوے الثّر ق'' ق**اہرہ۔ شارہ فروری ۱۹۷۰ء) ترجمه: يرانامشهورمقوله ہے كه: تخصِ واحد میں، دوچیزیں بتحقیقاتِ علمیه اور نازک خیالی نہیں یائی جاتیں۔ کیکن،مولا نااحمد رضاخان کی ذات اس تقلیدی نظریہ کے خلاف، بہترین دلیل ہے۔ آپ، عالم محقق ہونے کے ساتھ ، بہترین نازک خیال شاعر بھی تھے۔ جس پرآپ کے عربی، فارسی اورار دو کلام پر شتمل دوادین، شاہد عدل ہیں۔'' آپ کا ،صرف ایک دیوان ہے، جو' حد ائق بخشش' کے نام سے مندویاک اور، ہرار دوخواں حلقے میں معروف ومقبول ہے۔ اس' ُ عَدائقِ بَحْشَثْ'' کے بے شارایڈیشن، ہندویاک سے نکل چکے ہیں۔ نعت گوئی ایک مشکل ترین صفتِ شخن ہے جس میں منصبِ رسالت کی رعایت ،قدم قدم پرضروری ہے۔ کیوں کہ اوپر بڑھنے میں شانِ الوہیت اور پنیج آنے میں شانِ رسالت میں گنتاخی کاشگین خطرہ ،شاعر کے سامنے، ہمیشہ ،دو دھاری تلوار بن کر

آپ کومکمل قندرت، حاصل تھی۔ تشبيهات واستعارات، وغيره لفظي ومعنوي صنائع اورضربُ الامثال كا بے تکلُّف اور مناسب انداز میں استعال ہے۔ آپ کا کلام تصنع اورشعری عیوب سے پاک ہے۔ آپ نظم میں مشکل پسندی کے قائل نہیں تھے۔ اورزیاده تر، برجسته بی موزول و مقفی لکھتے۔ آپ ير، عربيت كاغلبه، إس قدرتها كه: آپ کااردوکلام، نه صرف ہزاروں عربی الفاظ ور اکیب پرمشمل ہے بلكهار دوكلام كضمن ميسعر في اشعار بمصرعول اورجملول كا بےارادہ استعال ہواہے۔ جبیا کن'حدائقِ بخشش' کے مطالعہ سے، ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی اردوشاعری،اُردوئے معلیٰ کااعلیٰ شاہ کارہے۔ اسى كئے، میں، بلاخوف ِتر دید كهه سكتا ہوں كه: آ پ کے ار دو کلام سے بھی ، درحقیقت ، وہی لطف اندوز ہوسکتا ہے جهے، عربی وفارسی پرعبور ہو، یا کم از کم ،ار دوزبان کا اچھافاضل ادیب ہو۔'' (ص٩٣٩- "امام احدرضانمبر" ماهنامه ألمير ان بمبلى، ١٣٩٦ هر١٤١١) شعبهٔ اردو، جامعهاز ہر،مصرکے استاذ، ڈاکٹر جازِم عبدالرحیم محفوظ نے امام احدرضا کے عربی اشعار ، جمع کرکے ، انھیں کتابی شکل میں شائع کردیا ہے اوررضویات کےموضوع برعر بی زبان میں مسلسل لکھر ہے ہیں۔ اوردیگرمصری اُصحابِعلم وَللم کو،رضویات کی طرف،متوجه کررہے ہیں۔ نعت گوئی کے تعلق سے امام احمد رضا کے پیکلمات وارشا دات آبِ زرسے لکھے جانے لائق ہیں: ''حقیقتاً، نعت شریف لکھنا، نہایت مشکل ہے۔ جس کولوگ،آسان سجھتے ہیں۔اس میں تلوار کی دھار پر چلناہے۔ اگر، براهتاہے، تو، الوہیت میں پہنے جاتا ہے اور کمی کرتا ہے، تو تنقیص ہوتی ہے۔

ار دو کاسب سے بڑا نعت گوشاعر، کون ہے؟ اُردوکے بڑے بڑے شاعروں کےاشعار،مقابلے میں پیش ہونے لگے۔ بيمباحثه، كافى دريتك، جارى ربا یا لآخر،سب نے ،اِس بات پر،اتفاق کیا کہ: مولانا احمرضا خال ، بریلوی سے اچھے نعتیہ اشعار (زیادہ تعداد میں) اردو کے سی شاعر نے نہیں کیے۔ میں،اُس وقت تک مولا نا کے نام سے، توضر ور، واقف تھا مگر، کلام سے واقف نہ تھا۔ بعدمين ان كا كلام'' حدائق بخشش' ديكها، تواس بات كي تصديق موگل'' (ص ااا ـ' مقالات يوم رضا" ـ اول مطبوعه لا هور) حضرت شاه ابوالحسن زيد، فاروقی، مجدِّ دی (درگاه حضرت شاه ابوالخير، چتلی قبر، دبلی) تحريفرماتے ہيں: ''مولا نامفتی عتیق الرحمٰن صاحب،عثانی ( دہلی ) سے،اکثر ، عاجز کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ایک دن،مفتی صاحب نے چندا شعار ایک خاص کیفیت سے، نعت شریف کے، پڑھے۔ پھر، فرمایا: بیا شعار، مولانا احدر ضاخاں صاحب کے ہیں۔ نعت گوئی میں آپ کا بلندمقام ہے۔" (ص۲- ۱۵۸ مرصانمبر ۲۰ مفت روزه ، بجوم ، نی د بلی د سر ۱۹۸۸ ء ) ڈاکٹر،حامطی،رام پوری،کیلچررشعبۂعر بی،مسلم یو نیورسٹی،علی گڑھ آپ کی عربی شاعری کے بارے میں تحریر کرتے ہیں: "علاً مدرضان مخصوص حالات وكيفيات سيمتاثر موكر،اين جذبات كي نظم میں ترجمانی کی اور جتنا بھی لکھا،خوب لکھااور اغیار تک سے، دار تحسین پائی۔ نجزالَت وإنسجام، سلاست وسادگی اور بےساختگی دروانی آپ کے عربی کلام کی خصوصیات ہیں۔ عربی تراکیب کی بندش اور مناسب و برمحل الفاظ کے استعال پر

به مُصفَّى ومزكی قلب لے کرآئے ہیں انھیں، ریاضت و مجاہدہ کی کیاضرورت تھی؟
صرف، اِتُصالِ نسبت کی ضرورت تھی، جو، بیعت کے ساتھ ہی، حاصل ہوگیا۔
مزید فر مایا — مجھے، بڑی فکرتھی کہ:
بروزِحش، اگر، اُتھم الحا کمین نے سوال فر مایا کہ:
آلِ رسول! تو میرے لئے کیالایا ہے؟ تو میں، کیا پیش کروں گا؟
مگر، اللّٰہ کا شکر ہے کہ آج، وہ فکر، دور ہوگئ۔
اُس وقت، میں احمر رضا کو پیش کردوں گا۔'
فن تصوف میں آپ کی بلند پایڈ خصیت کے عرفان کے لئے
مندرجہ ذیل کتب ورسائل کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا:
فن تصوف میں آپ کی بلند پایڈ خصیت کے عرفان کے لئے
مندرجہ ذیل کتب ورسائل کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا:
فن اوکی رضویہ، الملفوظ، الزَّبُدةُ الزَّبِحَشْش، مقالِ عُرفاباعز ازِ شرع وعکما۔
الْکیافُو نَهُ الْوَاسِطَة، الزَّبُدةُ الزَّبِحَشْش، مقالِ السَّلافة۔
السَّا الله الله الله و فا مرارود قائق، اَنْ ہارالانوار، اَلزَّمُزَمَةُ الْقُمَریَّة، وغیرہ۔

## تنجر علمى

امام احمد رضائے تجرعلمی اور جلالتِ شان کا اندازہ، اِس سے لگا یا جاسکتا ہے کہ:

پیاس سے زائد علوم و فنون میں گہری بصیرت کے حامل اور اجتہا دی شان کے
آپ، مالک تھے۔ آپ کاسینہ، علوم ومعارف کا گنجینہ اورا یک بیکرال سمندرتھا۔
جس میں، ہر طرف، بیش بہالعل وجواہر، بھرے ہوئے تھے۔
کی ایک علوم وفنون ایسے ہیں، جن میں آپ کی مہارت، حدِّ ایجادتک پہنچی ہوئی تھی۔
آپ کا ایک رسالہ، فن تخریج حدیث میں اَلرَّوُ صُ الْبَهِیٰج فِی آ دَابِ النَّنُحْرِیٰج ہے۔
جس پر تبعرہ کرتے ہوئے مشہور مؤرخ ، مولا نار حمٰن علی کصتے ہیں:

د' آگر، پیش ازیں کتا ہے، دریں فن، نیافتہ شود

البیّه جمر،آسان ہے کہاس میں راستہ، صاف ہے، جتنا چاہے، بڑھ سکتا ہے۔ غرض ، حمد میں اصلاً ، حد نہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔'' (ص۔۴م۔المملفوظ، حصد دم۔ رضا اکیڈی۔ ممبئ)

#### تصو ف

امام احمد رضا، إحسان وتصوف اوراحتیاط وتقویٰ کے باب میں بھی نمایاں حیثیت کے ما لک ہیں۔ کیوں کہ مم وعمل میں احکام شریعت کی یا بندی اور البّاعِ سنّت سے آپ کی پوری زندگی ،معمور ہےاوراً کا برواً براروصالحین کے فیضانِ نظر ہے آپ کا ہر گوشئہ حیات ، پُر نور ہے۔ آپ کے فتاویٰ میں فکر واعتقاد اور علم وعمل ہے متعلق، مسائلِ تصوف اور رُموز واَسرارِ طریقت، جا بجاملتے ہیں۔ حقائق واسرار تصوف کے حل میں آپ کے قلم کی جولانی اورفکر کی نکتهری ، بڑے بڑے با کمال اصحابِ تصوف کو، وَ رطرُ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ محبُّ الرسول، تائج الفحول، حضرت مولانا عبدالقادر، بدايوني (متوفى ١٣١٩هـ/ ١٩٠١ء) اوراپنے والد ماجد ،حضرت مولانا نقی علی ،بریلوی (متوفی ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰ء) کے ہمراہ ١٢٩٨ه مرهمطيَّر ه بيني الله ١٢٩٠ هار ١٨ مطبَّر ه بيني الم تو، خاتم الاکابر ،حضرت سيد شاه آلِ رسول ،احمدی ،قادری، برکاتی ،مار مروی (متوفی ۱۲۹۱ ھر۷۹ ۱۸۷ء)نے بیعت کے ساتھ ہی آپ کواجازت وخلافت سے بھی سرفراز فر مایا۔ جب کہ دوسرے مریدین کو، ریاضت ومجاہدہ اورتطہیروتز کیہ کے بعد اگر،قسمت یادری کرتی ،تو ، پیسعادت ،میسر آتی تھی۔ حضرت سيدشاه ابوالحسين احمد ، نورى ، مار هروى (متوفى ١٣٢٣ هر٧٠ ١٩٠) نع عض كيا: حضور! آپ نے ، انھیں، بلا ریاضت ومجاہدہ،خلافت،عطافر مادی،اس کی کیاوجہ ہے؟ حضرت سیدشاه آل رسول، مار ہروی نے ارشادفر مایا: ''اورلوگ،میلا کچیلا،زنگآلوددل لے کرآتے ہیں۔ جس کی تطهیر ونز کید کے لئے ریاضت ومجامدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کا جواب، صرف مولا نااحمد رضا بریلوی قُدِّسِ سِرُّهُ دیتے۔ گر، افسوس کہ وہ اب، اس دنیا میں نہیں۔''

(ص٨١- تقديم كمتوبات ام احررضا، كمتبه نبويه، لا مور مطبوعه ١٩٨١ء)

پروفیسرمجرمسعوداحر، مجدِّ دی (کراچی) فرزیدِ حضرت مفتی مجرمظهرالله، دہلوی نے امام احمد رضائے تیمِ علمی اورمہارت کاذکر کرتے ہوئے لکھاہے:

'' فاضلِ بریلوی نے ،علومِ درسیہ کے علاوہ ، دیگر علوم وفنون کی تخصیل کی۔ اور بعض علوم وفنون کی تو خود آپ کی طبع سلیم نے رہنمائی کی۔ ایسے تمام علوم وفنون کی تعداد ۴۵ ہے ،جس کی تفصیل ہیہ۔

(۱) علم قرآن (۲) علم حدیث (۳) اصولِ حدیث (۴) فقه (جُمله مذاهبِ فقهیه) (۵) اصولِ فقه (۲) جَدل (۷) تفییر (۸) عقائد (۹) کلام (۱۰) نحو (۱۱) صَرف (۱۲) معانی

(١٣) بيان (١٦) بدليع (١٥) منطق (١٦) مناظره (١٤) فلسفه (١٨) تكسير (١٩) بيئت

(۲۰) حساب (۲۱) ہندسہ ۲۲) قرأة (۲۳) تجوید (۲۴) تصوف (۲۵) سلوک (۲۲) اخلاق

(٢٧) اساء والرِّ جال (٢٨) سِيَر (٢٩) تاريخ (٣٠) لُغُت (٣١) ادب على (٣٢) ارثما طبقي

(۳۳) کجر و مقابله (۳۴) حماب سینی (۳۵) لوگارثم (۳۲) توقیت (۳۷) مناظر و مرایا

(٣٨) اكر (٣٩) زيجات (۴٠) مثلَّث كروى (٢١) مثلَّث منطح (٢٢) بيتِ جديده

(۴۳)مربَّعات(۴۴)جفر(۴۵)زارُجبُّه

مندرجہ بالاعلوم کےعلاوہ ،علم الفرائض ،عُر وض وقو افی ،نجوم ، اُوفاق ،فنِ تاریخُ (اعداد) نظم ونثرِ فارسی ،نثر وَظمِ ہندی ،خطِنستعلق وغیرہ میں بھی کمال ،حاصل کیا۔ اس طرح ،حضرت بریلوی نے جنعلوم وفنون پردسترس ،حاصل کی ان کی تعداد ۵۲ سے مِتجاوز ہوتی ہے۔

ہمارے خیال میں عالم اسلام میں مشکل ہی ہے کوئی ایساعالم ،نظرآئے گا

جو،اس قدر فنون وعلوم پر، دستگاه رکھتا ہو۔

(ص ۲۹ - ۷ - "فاضل بريلوى اعكما عجازى نظرين" از پرونير محر مسعودا حمد مطبوعه، بارسوم مركزى مجلس رضا، لا مور)

وعظ وبيان

پی،مصنف را،موجدِ تصنیف بذا،می توال گفت. (ص ۱ ـ: "تذکرهٔ عکما بے ہند' فاری ۔ نولکشو رہکھنؤ) اگر (فنِ تخریج حدیث میں ) اور کوئی کتاب، نہ ہوتی تو،مصنف کو،اس کاموجد کہا جاسکتا ہے۔'' شاں کچسن نیں تو میں بر کا چونہ شاں کنے خیلہ قسمل تھے ہیں ۔'

حضرت شاہ ابوالحسن زید، فاروقی ،مجدِّ دی ( درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر، چتلی قبر، دہلی )تحریفر ماتے ہیں: ''مولا نامفتی محمد مظہر اللہ صاحب ، پیش امام جامع مسجد ،فتچ و ری ، دہلی نے عاجز سے بیان کیا۔

میں نے، اُضحیہ کے تعلق ، مولا نااحمد رضا خاں صاحب سے پچھ دریافت کیا۔ آپ نے ، اپنے ہاتھ سے مفصَّل جواب ، تحریر کیا۔ آپ نے بھیڑکی اتنی قسموں کا بیان کیا کہ میں متعجب رہ گیا۔

(مفتی صاحب نے تعداد بتائی تھی کیکن، عاجز، بھول گیا)

میں نے،اس تح بر کوحفاظت سے رکھا تھا۔ ایک دن، میں اس کود مکھے رہا تھا کہ:

مولا نامفتی کفایٹ اللہ صاحب تشریف لے آئے۔

استحرير كامطالعه كيااور مجھے كہا:

اس میں کلام نہیں کہ مولا نااحمد رضا خال صاحب کاعلم، بہت وسیع تھا۔'' (س۲۔''امام احمد رضا نمبر ٔ ہفت روزہ ، ہجوم ، ٹی دہلی ، دہم ۱۹۸۸)

مولا نامحموداحمد، قادری، رفاقتی ، مظفر پوری، مؤلّفِ'' تذکر هٔ عکما ہے اہلِ سنّت' ککھتے ہیں کہ: حکیم عبداللطیف فلسفی ، خاندان اَطِبًا ہے لکھنؤ کے چیثم و چراغ اور طبیہ کالجے ، مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کے پرنسیل تھے۔انھوں نے ،ایک موقع پر ، بیان کیا کہ:

دارالعلوم معینیه عثانیہ اجمیر شریف کے ایک امتحان کے موقع پر

نواب صدریار جنگ،مولانا حبیب الرحمٰن، شیروانی، سابق صدراُ مورِ فد جبی حیدرآباد، وَکن نے اکابر عکما، حضرت حکیم سید برکات احمد، ٹوکلی و حضرت مولانا سیدم پرعلی شاہ، گولٹروی

واستاذ العلمها ،حضرت مولا نامشاق احمد ، كان يورى وحضرت مولا ناسير سليمان اشرف

چير مين اسلامك اسٹديز ،مسلم يو نيورسٹى على گرھ سے دريافت كيا كه:

حضورانورصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَمامة شريف ميس كنن في موت سع؟

مولا ناسیدسلیمان اشرف نے فرمایا:

ا پنی تصنیفات ودیگر علمی و دین خد مات سے جو حضرات ، مشہور ہوئے اُن کے اسا کے گرامی، حبِ ذیل ہیں:

(۱) مولانا حسن رضا (۲) مولانا مجمد رضا (۳) مولانا حامد رضا (۴) مولانا حامد رضا (۴) مولانا سیدا حمد اشرف کچھوچھوی (۵) مولانا سید مجمدا شرقی، کچھوچھوی (۲) مولانا ظفر الدین، رضوی (۷) مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی (۸) مولانا حسنین رضا (۹) مولانا سلطان احمد، بریلوی (۱۰) مولانا سیدا حمد امیر، بریلوی (۱۱) مولانا حافظ یقین الدین (۱۲) مولانا عبدالکریم (۱۳) مولانا سید محمد بازشید، خطیم آبادی (۱۲) مولانا غلام محمد منورحسین (۱۵) مولانا حافظ الدین (۱۲) مولانا سید محمد عبدالرشید، خطیم آبادی (۱۷) مولانا غلام محمد بہاری (۱۸) مولانا حکیم عزیز غوث (۱۹) مولانا نواب مرزا (۲۰) ابوالحسنات، مولانا سید محمد احمد، قادری (۲۵) مولانا قلندرعلی، سپروردی (۲۲) مولانا سید ایوب علی، رضوی (۲۳) مولانا محمد سین، فیروز پوری و غیرهٔ م رَحْمَهُ اللهِ تَعالیٰ عَلَهُ هِمُ اَحْمَعِین و

## كتب ورسائل

ا بوالبر کات ،مولا ناسید احمد ، قا دری ، شیخ ، الحدیث مرکزی دارالعلوم حزبُ الاحناف لا ہور (متوفی ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸ء) فرماتے ہیں کہ:

> ''جب،اعلی حضرت قُدِّسَ سِرُّہ کی عمر شریف، پچپاس برس ہوگئ تو، آپ نے اپنی تمام تر توجہ، تعنیف و تالیف کی طرف پھیردی۔ اور فرمایا: ایک وَ ورلیخی نصف صدی گذرگئ، زمانے کے حالات، بدل گئے۔ اب، ہمیں بھی اپنی عادت میں تبدیلی کرنی چاہیے۔'' چوں کہ لوگ تحریر سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں اس لئے اعلیٰ حضرت، تقریر کی بہ نسبت، تحریر کی طرف زیادہ توجہ فرمایا کرتے تھے۔''

(ص۲۳' یا واعلی حضرت 'ازمولا ناعبدا تکیم ، شرف قادری - مکتبہ قادر بے ، لاہور) کشیر علوم وفنون میں امام احمد رضا کی عظیم قلمی خدمات کی ایک نامکمل فہرست ، درج ذیل ہے: (۱) تفسیر ۱۲ (۲) اصول تفسیر وعلومُ القرآن ۱ (۳) رسمِ خطِقرآن ۱ تحریر، تدریس، تقریر، یه تینول شعبی، إبلاغ وتبلغ کاموثر ترین ذریعه ہیں۔ میرے استاذِ گرامی، حافظ مِلَّت، مولانا شاہ عبدالعزیز، محدِّث مبار کپوری بانی الجامعة الاشر فیه مبار کپور (متوفی ۱۳۹۱ه/ ۲۵۹۱ء) فرمایا کرتے تھے کہ: "سب سے زیادہ مشکل کام تحریر ہے۔ اس کے بعد، تدریس ہے۔ اور تقریر، سب سے آسان کام ہے۔"

امام احمد رضا نے تحریر کو، سب سے زیادہ اہمیت دی اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ فقاو کی نویسی میں گذرا۔ وعظ و بیان ، سال میں دوایک بار کیا کرتے تھے۔

و ہ بھی محتاط انداز میں پورے عالمانہ وقار کے ساتھ ہوتا تھا۔

تین مواقع پرآپ کا وعظ و بیان ، خاص طور سے ہوا کرتا تھا۔

اولاً: جلسهٔ دستار بندیِ مدرسه اہلِ سنَّت و جماعت، مسجد بی بی جی محلّه بہاری پور، بریلی۔ ثانیاً: ۱۲ررئیج الاول شریف، در بریلی شریف۔

ثالثًا: ١٨ ارذوى الحجه، عرسِ حضرت مولاناسيد آلِ رسول، مار هروى قُدِّسَ سِرُّهُ، دربريلي شريف

### ندرس

علوم دینیہ کی تخصیل کے بعد،امام احمد رضانے، تدریس کی طرف،خاطرخواہ توجہ دی۔ تشنگانِ علوم، جوق در جوق آپ کے کا شانۂ اُقدس پرحاضر ہوتے اور چشمۂ علم وحکمت سے سیراب ہوتے ۔ آپ کی تدریسی مہارت کی شہرت اُس وقت کے تمام مدارسِ دینیہ میں بھیلی ہوئی تھی اور بڑے بڑے اساتذہ آپ کے علم وضل کے معترف ومداح تھے۔

آپ کی درس گاوعلم وحکمت سے ایسے ایسے مشاہیر واُعیان اور بے مثال عکما وقُصُلا پیدا ہوئے

جنھوں نے ،اپنے اپنے میدان میں امتیازی شان پیدا کی اور بلند وقد آ ورشخصیت کے ماک بن کر، آ فقاب و ماہتاب کی طرح ، مدتُ العمر حمیکتے اور د مکتے رہے۔ امام احمد رضانے ، باضابطہ کسی مدرسہ میں مدرس بن کرنہیں پڑھایا کہ: رجسڑ داخلہ سے طلبہ کا نام ،معلوم کیا جاسکے۔

## غيرت وحميَّتِ اسلامي

امام احمد رضا کی شدّ ت اور تختیِ مزاج کاشکوه، بہت سے لوگوں کو ہے۔ جو، در حقیقت، غیرتِ اسلامی اور تَمِیَّتِ مِلِّی تھی۔ اور وہ، ہرگز، الیی نہیں تھی جس کا متعصّبانہ وجار حانہ شکوہ، مولا نا ابوالحسن علی ، ندوی (متوفی دیمبر ۱۹۹۹ء) ناظم دار العلوم ندوةُ العلم الكھنؤ كو ہے كہ:

شديد الُمعارضة ـ شديد الْإعُجاب بِنَفُسه وَ عِلمه ـ

قليل الاعتراف بِمُعَاصِرِيه وَمُخَالِفِيُهِ \_ شديد الْعِنَاد وَ التَّمَسُّك بِرَائِهِ \_ (ص٣٩ ـ نُزهةُ الْحَواطر ـ جِلاِشْم \_مطبوعه حير آباد، وَكن)

''بہت ہی جھگڑالو، اپنی ذات اوراپنے علم پر متکبر، اپنے معاصرین اور خالفین کے علم فضل کو، بہت کم ماننے والے، عنا دوخو درائی کے عادی تھے۔'' ایک بار، امام احمد رضا کی جد ّت وغیرت کا تذکرہ تھا۔ ایک جاجب نوعن کرانا کی قومزاج کے میدوسے علم کی گرمی

ایک صاحب نے عرض کیا: ایک تو مزاج ،گرم ، دوسر علم کی گرمی۔ اس بر ،ارشا دفر مایا کہ:

مريث مين مين إنَّ الُحِدَّةَ تَعْتَرِى قُرَّاءَ أُمَّتِي لِعِزَّةِ الْقُرآنِ فِي اَجُوافِهِم.

میری امت کے عکما کو گرمی پیش آئے گی، قر آن کی عزت کے سبب

جو،ان کے دلول میں ہے۔'(الملفوظ۔حصہ چہارم)

مختلف باطل تحریکات کے پھلتے اور بڑھتے ہوئے اثر ات اور ان سے شدید قلمی ولسانی پیکار وغیرہ آپ کی غیرتِ اسلامی و حَمِیَّتِ مِلِّی میں اضافہ کے مُڑّک، ثابت ہوئے۔

امام احمد رضا کے قدم اور قلم ، رضا وغضب ، ہر حال میں اعتدال وسنجید گی کے ساتھ اٹھتے۔

اورکوئیجی فتوی و فیصله بمجھی کسی بے اعتدالی کی نذر نه ہوتا۔

جس کی شہادت آپ کی سیگروں تحریرات دے رہی ہیں۔

مولا نا کوثر نیازی (متوفی ۱۹۹۴ء) شاگر دِمولا نامجمدادرلیس، کا ندهلوی ومولا نا امین احسن اصلاحی ،ایک زمانے تک، جماعتِ اسلامی کے سرکردہ رہنما اوراپنے وقت کے کثیر الاشاعت

۳ (۲) اصول حدیث ۳۲ (۵) أسانيد حديث (۴) حدیث ۲ (۹) تخ تج احادیث (4) أَسُمَاءُ الرِّجَال ۷ (۸) برح و تعدیل ۲۸۰ (۱۲)اصول فقه (۱۰) لُغت حديث ا (۱۱)فقه ۳ (۱۴) فرائض (۱۳) رسم المفتی ۴ (۱۵) تجوید ۲ (۱۸) مناظره ۱۲۵ (۱۷) سیر (١٦) عقائدوكلام ۳ (۲۱) سلوک ۱۳ (۲۰) اخلاق (۱۹) تصوف ا (۲۳) أذكار ٨ ۲۲ (۲۳) مناقب (۲۲) فضائل رسول ۵ (۲۷) بَقُر ا (۲۲) تکسیر (۲۵) أدفاق ۸ (۳۰) شعروادب (۲۸) توقیت ا (۲۹) تاریخ ۲ (۳۳)اصلاح ونصائح ۳ (۳۱) مکتوبات ۲ (۳۲) ملفوظات ١ (٣٦) لُغُت (۳۴) نحو ۲ (۳۵) صَرف ۱ (۳۹) تعبیر ا (۳۸) خطیات (۳۷) عُروض ۵ (۲۲) حیاب (۴۰) نجوم ۵ (۴۱) ہندسہ ۲ (۴۵) علم ملَّث (۴۴) لوگارثم (۴۳) ریاضی ۷ (۴۸) منطق (۴۷) زیجات (۲۲) بیئت ۳ (۵۱) اَرثْمَاطْقِی (۵۰) جَبر ومقابله (۴۹) فلسفه

چود ہویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی کے نصفِ اول میں امام احدرضانے وفت کی صحح نباضی کی اور اپنے تجربات کی روشیٰ میں ، یہ عکیمانہ فیصلہ فرمایا کہ:

''زمانے کے حالات، بدل گئے ہیں۔ اب ہمیں بھی اپنے اندر ، تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔''
اوروہ یہ کہ تصنیف و تالیف کی جانب ، سب سے زیادہ توجہ دی جائے۔

کیوں کہ اس کے ذریعہ اپنی تحقیقات اپنے خیالات اور پیغامات

اس طرح ، محفوظ ہوجاتے ہیں کہ:
اور ہماری آواز، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے گی۔
اس طرح ، ہم ، اپنے دین وایمان کی تبلیغ واشاعت ، اس کی نصرت و ہمایت
اور اپنی قوم و ملّت کی بیش از بیش خدمات ، انجام دے تکیس گے۔

## مسئله تكفير

امام احدرضا، قادری، بر کاتی، بریلوی بر بتکفیر مسلمین کا الزام ان کے مخالف مسلک ہم عصروں نے لگا یا اورا یک پُر زور پر و پگینڈ و مُہم کے ذریعہ آپ کومسلمانوں کے اندر، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس پرآپ نے خود تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ: ''ناچار،عوام سلمین کو، بھڑ کانے اور دن دَ ہاڑے،ان پراندھیری ڈالنے کو عكما باللِّ سنَّت كِفتو يَ تَكفيرِ كَا كياا عنبار؟ یاوگ، ذرا ذراسی بات یر، کافر کهه دیتے ہیں۔ ان کی مشین میں ہمیشہ، کفر ہی کے فتوے، چھیا کرتے ہیں۔ اسمغیل ، دہلوی کو، کافر کہد یا۔مولوی اسحق صاحب کو، کافر کہد یا۔مولوی عبدالحی صاحب کو، کہد یا۔ پھر،جن کی حیااور بڑھی ہوئی ہے وه اتنا اور ملات ين كه معاذَ الله! حضرت شاه عبدالعزيز صاحب كو، كهه ديا \_ شاه ولى الله صاحب كو، كهه ديا \_ حاجی امدا دالله صاحب کو، کهه دیا مولانا شاه فصل رحمٰن صاحب کو، کهه دیا به یا۔ پھر، جو بورے ہی حد حیا ہے او نچے گذر گئے ہوتے ہیں وه يهال تك برطق بين كه: عياداً بالله عياداً بالله! حضرت شخ مجرِّ والنب ثانى مرحَمةُ الله عَلَيه كو، كهرويا-غرض، جے،جس کازیادہ معتقدیایا،اس کے سامنے اسی کا نام لے لیا کہ انھوں نے ،اسے ، کا فرکھہ دیا۔ یہاں تک کہان میں کے بعض بزرگواروں نے مولا نا مولوی شاہ مجرحسین اله آبادي،مرحوم ومغفورسے جاکر، جُرادي كه: مَعَاذَ الله ، مَعَاذَ الله، مَعَاذَ الله

ہفت روز ہ،شہاب، لا ہور کے مدیراعلیٰ جھی تھے۔ پھر ۱۹۷۴ء تا ۱۹۷۷ء حکومت یا کستان کے مرکزی وزیر مذہبی امور، رہے۔ انھوں نے حق پیندی کا ثبوت ہوئے ۱۹۳ استمبر ۱۹۹۰ء کی امام احمد رضا کا نفرنس، کراچی میں ا يك برُ ا فا صلانه مقاله، بيش كيا، جوروز نامه، جنَّك، كراجي مين شائع موكر مقبول موا ـ ايناس مقاله كاندر مولانا كوثرنيازي لكصة بيسكه: "جس تشد دکی دُم اِنی دی جاتی ہے، وہی،ان کی ذات کی پیچان اور پوری حیات کاعرفان ہے۔وہ،فنافی الرسول تھے۔ اس لئے ان کی غیرت عشق، إحمال کے درج میں بھی تومین رسول کا کوئی ، خفی سے خفی پہلوبھی برداشت کرنے کو تیار نہھی۔ دَم آخرين اپنے عقيدت مندون اور اپنے وارثوں کو، جو وصیت کی، وہ، بھی، يہی تھی کہ: درجس سے الله اوراس کے رسول کی شان میں ادفیٰ تو بین یاؤ پھر، وہ بتہارا کیساہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً، اُس سے جدا ہوجاؤ۔ جس کو، بارگاهِ رسالت میں، ذرا بھی گستاخ ، دیکھو پھر،وہ،کیساہی بزرگ ومعظم کیوں نہ ہو این اندر سے، اسے، دود دھ کی کھی کی طرح، نکال کر پھینک دو۔' (وصایا شریف) (دوپیراگراف کے بعد)حقیقت میں جےلوگ،امام احدرضا کا تشد د،قراردیتے ہیں وہ،بارگاہ رسالت میں ان کے ادب واحتیاط کی روش کا متیجہ۔۔ (چندسطرول کے بعد) ادب واحتیاط کی بہی روش امام احدرضا کی تقریر و تحریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے۔ یبی،ان کاسوزنہاں ہے،جو،ان کاحرز جال ہے۔ ان کا طُغر ائے ایمال ہے۔ان کی آ ہوں کا دھوال ہے۔ حاصلِ کون ومکال ہے۔ برتر از این وآل ہے۔ باعثِ رھکِ قُدسیاں ہے۔راحتِ قلوبِ عاشقاں ہےاورسرمہُ چشم سالکاں ہے۔'' (ص١٩-١مام احدرضاايك بهمه جهت شخصيت ازكوثر نيازي مطبوعه كراجي -١١٦١ه/١٩٩١ء)

شری فیصلہ،صادر نہیں فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ،خطوط، رجسریاں، اِنتباہ وغیرہ کا ایک طویل سلسلہ جارى ربال المُستند (١٣٢٠هم ١٩٠٢) على المُعتمدُ المُستند (١٣٢٠هم ١٩٠٢ء) تحريفر مايا۔ اپنی اَحتياط في اللّفير كاذكر فرماتے ہوئے ایک جگہ،خودتح ریفر ماتے ہیں: ''اُتُصهتر (۷۸)وجوہ ہے، حکم فُقہا ےکرام انزوم کفر کا ثبوت دے کر يهى لكھ چكاتھا كە: ہزار بار، حَاشَ لِلهِ — میں، ان کی تکفیر، ہرگزیسند نہیں کرتا —جب کیا ان سے کوئی ملای تھا،اب، رنجش ہوگئی؟ --- جبان سے جائداد کی كوكى شركت نقى، اب، پيدا بوگئ؟ — حَاشَ لِلهُ اللهِ مسلمانوں کاعلاقہ محبت، صرف محبت خداور سول ہے۔" (تمهيدايمان ازامام احمد رضاء مطبوعه مباركبور) اسی موضوع پر ، تبصر ہ کرتے ہوئے مولا نامرتضى حسن ، در بهنگوى ، ناظم تعليمات ، دارالعلوم ، ديو بند لكه ين عين : ''جیسے کسی مسلمان کو، اقرار تو حید ورسالت، وغیرہ، عقا کراسلامیہ کی وجہ سے کا فرکہنا، کفرہے، کیوں کہ اُس نے ،اسلام کو، کفریتایا۔ اسی طرح ،کسی کا فرکو،عقائم کفریہ کے باوجود،مسلمان کہنا بھی ، کفرہے۔ کیوں کہاس نے کفرکواسلام بتایا ---حالال کہ کفر، کفر ہے۔۔۔۔اوراسلام،اسلام ہے۔۔۔۔ اس مسئله کو ، مسلمان ، خوب احجیمی طرح سمجھ لیں — اکثرلوگ،اس میں احتیاط کرتے ہیں --- حالاں کہا حتیاط، یہی ہے کہ: جو، مُنكر ضروريات دين مو،اسے، كافر كہا جائے ---کیا،منافقین،توحیدورسالت کااقرار،نهکرتے تھے؟ ----یانچوں وقت،قبلہ کی طرف،نماز،نہ پڑھتے تھے؟ مسلمه كدّ اب وغيره، مُدَّ عيانِ نبوت، ابلِ قبله، نه تض؟ انھیں بھی ،مسلمان کہو گے؟'' (ص٩-اَشَدُّالُعَذَاب-ازمولا نامرتضى حسن ، در بِهنگوى ، سابق ناظم تعليمات دارالعلوم ديوبند )

حضرت سيدنا شيخ اكبر، محى الدين ابن عربي قُدِّسَ سِرُّهُ كو، كا فركهه ديا-مولانا کواللہ تعالیٰ ، جتِ عالیہ، عطا فرمائے۔ انھوں نے آیت کریمہ إِنُ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيِّنُوا يِعْلَ فرمايا خطالكه كر، دريافت كيا جسيريها سعرساله إنجاء البرى عَنُ وَسُواس المُفترى لَهم المُ إرسال موا- " (ص ٤ - ١ - تمهيدايمان - ازامام احمد رضا مطبوعه مباركيور ) اور اِس دَ ور میں بھی ،اس الزام کو،اسی طرح ،ملع سا زی کر کےلوگوں کے سامنے ييش كياجا تا ہے۔مولا ناابوالحن على،ندوى، ناظم دارالعلوم ندوة العلما لِكھنۇ كھتے ہيں: كَانَ مُتَشَدِّداً فِي المُسَائِلِ الْفِقُهِيَّةِ وَ الْكَلَامِيَّة مُتوسِّعاً وَ مُسَارِعاً فِي التَّكُفِيُر-قَدُ حَمَلَ لِوَاء التَّكُفِير وَالتَّفُرين فِي دِيَار الْهِنُد فِي الْعَصُرِ الْآخِيرِ ( نُزْهَةُ الْخَوَاطِر علائشتم مطبوع: حيرا آباد، وكن ) '' وہ ، فقہی اور کلامی مسائل میں تشدٌّ د پیند، دائر ہُ تکفیر کو پھیلا نے اوراس میں جلد بازی کرنے والے تھے۔ آ خرعهد میں ہندوستان کے طول وعرض میں تکفیروتفریق کے علمبر دار تھے۔'' اس طرح مولا ناعبدالرزاق ، ليح آبادي ، بري بيا كي سے لکھتے ہيں: '' یادر ہے،مولا نا احمد رضا خاں صاحب اپنے اور اپنے معتقدوں کے ہوا دنیا بھرے مسلمانوں کو کافر، بلکہ ابوجہل وابولہب سے بڑھ کر، اکفر سمجھتے تھے۔ ( **ذکر ابوالکلام آزاد**ے ا۱۲ ازمولا ناعبدالرزاق ، بلیح آبادی ) ال مسله میں آپ کے حزم واحتیاط کود کھتے ہوئے حضرت شیخ عبدالقادرتوفیق ، هلمی ،طرابلسی (مدرسِ حرم طیبه )تحریفر ماتے ہیں: '' ہمارے سردار (مولا نا احمد رضا ) نے ، اُس وقت تکفیر کی راہ اختیار کی جب كەنورىثبوت پايااورائمَّە، مجتهدىن كى قطعى حجتوں پراعتا دفر مايا ـ نیمحض اندازه اورخبر کی بنیاد پر۔اس دن کا خوف کرتے ہوئے،جس میں آئکھیں، پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی ۔'' (مخص ترجمہ ازمُسَامُ الْعَرَمَيْنِ) آپ نے جن مصنفین وعکماے دیو ہند کی عبارتوں پر شرعی گرفت کی تھی ،ان پر فور اُ ہی اپنا

(روزنامه جنگ الامور، ١٠٠٧ كتوبر ١٩٩٠ ء) هم دبیش،اسیانداز کاایک اور واقعه مفتی اعظم یا کستان،حضرت مولا نامفتی حمد شفیع ، دیو بندی ہے، میں نے سُنا۔ فرمایا: ''جب،مولا نااحد رضاخان صاحب کی وفات ہوئی تو، حضرت مولا نااشرف على، تهانوى كو، كسى نے آكر، إطلاع دى۔ مولا ناتھانوی نے ، بے اختیار ، دعا کے لئے ہاتھ اُٹھادیے۔ جب دعا کر چکے، تو، حاضرینِ مجلس میں سے سی نے یو چھا: وہ تو ، عمر بھرآ پ کو ، کا فرکتے رہے اورآپ،ان کے لئے دعام مغفرت کررہے ہیں؟ فرمایا (اوریهی بات، سمجھنے کی ہے) کہ: مولانا احدرضاخال نے ،ہم پر كفر كفتو ،اس كئے لگائے بيل كه: انھیں یقین تھا کہ:ہم نے،تو ہین رسول کی ہے۔ اگر،وہ، یقین رکھتے ہوئے بھی،ہم پر کفر کافتو کی نہ لگاتے ،تو خود کا فرہوجاتے۔'' (روزنامه مخبَّك الاجور ۳ را كوبر ۱۹۹۰ ) اینایک مکتوب (مؤرخه ۲۰ رز والقعده ۱۳۲۸ه س) میں مولا نااشرف علی ، تھانوی (متوفی ۱۳۲۳ در ۱۹۴۳) و ، مخاطب کرتے ہوئے امام احدرضا بحر رفرماتے ہیں کہ: ٱلْحَمُدُلِلَّهِ، إس فقيرِ باركاره غالب قدري عَزَّ حَلَالُهُ كول مين كسى شخص سے، نەذاتى مخالفت، نەدۇنيوى خصومت\_ ( کیچھ سطروں کے بعد )۔الُحَمُدُلِلّٰه، بیز بانی اِدّ عانہیں، بلکہ میری کارروائیاں اس پر،شاہد عدل ہیں۔موافق وخالف،سب دیکھرہے ہیں کہ: امرِ دین کےعلاوہ، جتنے ذاتی حملے، مجھ پر ہوئے ،کسی کی ،اصلاً ، پروا، نہ کی۔ (مزید چندسطرول کے بعد )ایسے وَ قائع، بکثرت ہیں۔ اوراب، جوصاحب جاہیں،امتحان فرمائیں۔ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَاتَى حَمْلُول بِرِ، بَهِي إِلتَّفَات، نه مُوكًا \_

دوسرى جگه لکھتے ہیں: "اگر(مولانااحمرضا)خان صاحب كنزديك بعض عكما بديوبند، واقعي، ايسے ہي تھے، جبيبا كه انھوں نے سمجھا تو (مولانا احدرضا) خال صاحب بر، ان عکماے دیوبند کی تکفیر، فرض تھی۔ اگر، وہ، ان کو، کا فرنہ کہتے ، تو، خود ، کا فر ہوجاتے ۔'' جیسے، عکما ہے اسلام نے ، جب مرزا (غلام احمد، قادیانی) صاحب کے عقائد كفرية بمعلوم كركياوروه ، قطعاً ، ثابت ہو گئے تو ، اب ، عكما ب اسلام ير مرزاصاحب اورمرزائيول كو، كافروم رتد كهنا، فرض ہوگيا۔ اگر،وه،مرزاصاحباورمرزائیوںکو،کافرنه کہیں چاہے، وہ، لا ہوری ہوں، یا۔ قادیانی، وغیرہ۔ تو،وہ،خودکافر ہوجائیں گے۔ کیول کہجوکافرکو، کافرنہ کہے،وہ خود، کافرہے۔" (ص١٣ ـ الله ألكذَاب ـ ازمولا نامولا نامرتضي حسن، در بهنكوي، سابق ناظم تعليمات دارالعلوم، ديوبند) مولا نا کوژنیازی (متوفی ۱۹۹۴ء) سابق مرکزی وزیریز بهی امور، حکومت یا کستان اس مسئلهُ تكفيرير، اظهارِ خيال كرتے ہوئے كہتے ہيں: ''میں نے بھیج بخاری کا درس مشہور دیو بندی عالم ، شیخ الحدیث حضرت مولا نامحدا درلیس، کا ندهلوی، مرحوم ومغفور سے لیا ہے۔ تهمي جهي ،اعلي حضرت (مولا نااحدرضا خاں) کا ذکر آجاتا تو،مولانا کاندهلوی فرمایا کرتے۔ مولوی صاحب (اوربیمولوی صاحب،ان کا تکیهٔ کلام تھا) مولا نااحدرضا خاں کی بخشش، تو ،اخییں فتو وَں کے سبب ہوجائے گی۔ الله تعالى فرمائے گا: احدرضاخان! تمهين، ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ: اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی ہتم نے معاف نہیں کیا۔ تم نے سمجھا کہ انھوں نے ، تو ہین رسول کی ہے، تو ، ان پر بھی کفر کا فتو کی لگادیا۔ جاؤ۔اسی ایک عمل پر،ہم نے تمہاری بخشش کردی۔''

ان سب سے، اور ان کے مانند اُمور سے، جن میں میرے مرشدین اور مشاکُخ سے میرے لئے کوئی قُد وَہ، نہیں ہے۔ محض، مولوی صاحب موصوف پر، اعتماد کر کے توبہ کرتا ہوں ۔ اے اللہ! میری توبہ، قبول کر' فقیر، عبدالباری عُفِی عَنُهُ۔

(روزنامه، بهرم بلهنوً، جمعه، ۱۱رمضان المبارك ۱۳۳۹ هدمطابق ۲۰مرئی ۱۹۲۱ء) مولا نامجمه جلال الدین، قاوری (تخصیل کھاریاں، ضلع گجرات، پنجاب، پاکستان) اپنی وقیع تاریخی کتاب ('دمجرِدِّ شِاعظم پاکستان' ازص:۵۰ اتا ۱۰۷ جلدِ اول۔ مکتبه، قادر بدلا بور۔ ۲۰۰۹ هر/۱۹۸۹ء) میں

انجمن خُدَّ امُ الحرمين بكھنؤ (تشكيل ١٩٢٥ء) كى جانب سے منعقد ہونے والے نہايت اہم إجماع كے دَوران، پيش آمدہ ايك تاريخي واقعہ لکھتے ہیں كہ:

#### "اسسليكاايك واقعه، يون ب:

جب، نجد یول نے مدینہ منورہ پر، بم باری کی تھی اور مقابر و ہا تر کے اِنہدام کا سلسلہ شروع کیا تھا، اُس وقت، لکھنو میں ' نحد الر مین' کے نام سے ایک انجمن، قائم ہوئی تھی۔ جس کے سربراہ ، مولا ناعبدالباری ، فر تکی محلی (م۱۳۲۴ھ/۱۹۲۱ء) عَلَیْهِ الدَّ حُمَة تھے۔ اُس وقت، مسلمانوں میں بہت زیادہ اِضطراب و ہیجان تھا۔ حرمین شریفین کی حفاظت وصیانت کے لئے ایک بڑا اِجتماع بکھنو میں بلایا گیا۔ اس میں بریلی سے جماعت رضائے مصطفیٰ کا ، عکما پر شتم ل وفد زیر قیادت، حضرت مجھ الاسلام کھنو کہنچا۔ وفد کے حضرات ، یہ تھے: دخرت مجھ الاسلام (مولا نا حامد رضا، قادری ، برکاتی ، بریلوی) وحضرت مقلی اعظم ، مولا نا میدم میران نا سیدم میران نا سیال میران نا سین میران نا سیدم میران نا سین میران نا سیدم میران نا سیال میران نا سیدم میران نا سیدم میران نا سیدم میران نا سیران نا سیدم میران نا سیران نا سیر

ودیگرعکما واراکین جماعتِ رضائے مصطفیٰ۔ بریلی۔ مولا ناعبدالباری، فرنگی محلی نے، اپنے مالدارورؤ سائر یدین ومُعتقدین کے ہمراہ حضرت جُبُّ الاسلام کے ثنانداراستقبال کا اہتمام کیا۔ سرکارِدوعالم (عطیقی سے مجھے بیخدمت، سپر دہوئی ہے کہ: عزت سرکار کی حمایت کروں، نہ کہا پئی۔ میں تو،خوش ہوں کہ (لوگ) جتنی دیر، مجھے گالیاں دیتے، اِفتر اکرتے، برا بھلا کہتے ہیں اتنی دیر، محدرسول الله اللہ فیلی کی بدگوئی، منقصت جوئی ہے، غافل رہتے ہیں۔ میں جھاب چکا اور پھر لکھتا ہوں کہ:

میری آنکھی تھٹڈک،اس میں ہے کہ میرے آباہے کرام کی آبروئیں عزت محمدرسول التا واللہ کے لئے سپر رہیں۔اللّٰهُمَّ آمیُن۔

(ص ١١ مر كوبات الم احدرضا ، مكتبه نبوبيلا مور مطبوعه ١٩٨١ء)

آپ کے سامنے، جو بات اور جوتح ریبھی پہنچی ،اُسے، پہلے ،آپ نے ایمانی بصیرت کے ساتھ ،مطالعہ فر مایا۔ کہنے والا ، چاہے ،اپنے وقت کا کتنا ہی ، بڑا عالم وادیب ،یالیڈر کیوں نہ ہو اُس کی جو بات ، شرعی نقطۂ نظر سے قابلِ گرفت ہوتی ،اس پر ،آپ ،مؤاخذ ہ فر ماتے۔ خداوید قُدُّ وس نے ، بہت سے لوگوں کو ،تو فیقِ رجوع و ہدایت بخشی۔

اوروہ، اپنی ضلالت و گمراہی اور اپنے معاصی سے تائب ہوئے۔

اہلِ سدَّت کے جلیل القدر عالم، حضرت مولا نا عبدالباری، فرنگی محلی ،کھنوی (متوفی رجب ۱۳۲۸ ھر ۱۹۲۸ء) خلافت کمیٹی اور آزاد خیال لیڈروں کی حمایت میں قولاً وعملاً ،بعض خلاف شرع اُمور،صادر ہوئے۔

امام احمد رضانے خطوط کے ذریعہ، ان امور کی شناعت وقباحت سے آگاہ فرمایا۔ اوران سے حسبِ حکم شرع، توبدور جوع کا مطالبہ فرمایا۔ بتوفیق ایز دی، وہ، اس برآمادہ ہوئے اور حسب ذیل توبہ نامہ، شائع فرمایا:

> ''میں نے ، بہت گناہ ، دانستہ کیے اور بہت سے نا دانستہ۔ پر سیار

سب کی توبه کرتا ہوں ----

ا \_ الله! \_ میں نے ، جواُ مور ، قولاً وفعلاً وتحریراً وتقریراً بھی کیے \_

جن كومُدِي ، گناه نهين سمجھتا تھا—

مولوی احدرضا خان صاحب نے ،ان کو کفر، یاضلال، یامعصیت کھرایا —

کثرت کودیکھ کر،ضرورآ پ ہےمصافحہ فرمالیتے ۔گگر،انھوں نے ،اس کی ،قطعاً،کوئی پروا،نہ کی۔ بلکہ شرعی فتو کی کااحترام کیااور حکم شرعی پر ،علانیہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت صدرُ الا فاضل کی ، إس تقرير پُرتا ثير کامولا ناعبدالباري پر گهرا اَثر ہوا۔ انھوں نے ،اس سے متأثر ہو کرنہایت إخلاص سے توبہ نامہ تجر برفر مادیا۔ جب، یہ'' توبہ نامہ'' حضرت جُبُہ الاسلام وحضرت مفتی اعظم اوران کے رُفَقا کے یاس پہنچا تو اُن کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی ۔سب کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو جھلکنے گئے۔ ادهر،مولا ناعبدالباري نے،فوراً، کاروں کااِہتمام فرمایااور جُوُ الاسلام ومفتی اعظم اوران کے رُفَقا کو،نہایت محبت واحترام کے ساتھا بینے دارُ العلوم میں لائے۔ اس موقع ير، جب حضرت جُةِ الاسلام اورمولا ناعبدالباري كا آيس مين مصافحه ومعانقة ہوا تووه منظر،نهایت ہی پُر کیف،ایمان افروز اور قابلِ دیدتھا۔ حضرت حُبة الاسلام كي إستقامت على الشريعة ،حضرت صدر الا فاضل كي پُرخلوص مساعي اور حضرت مولا ناعبدالباری کی لِلّٰہیت نے ،مل کر،ایک عجیب نورانی ساں باندھ دیا۔ بعدازان،مولاناعبدالباری کے زیر اہتمام محفلِ میلادہوئی۔ حضرت کُجُهُ الاسلام کے ہمراہ ، دارالعلوم منظرِ اسلام ، ہریلی کے طالبِ علم (جوبعد میں ﷺ الحدیث بنے ) مولا نامحدسر داراحمر بھی تھے۔ حضرت مُجة الاسلام كارشاد يرحضرت يَشْخ الحديث نے مولا ناعبدالباري كي خدمت ميں

فتاویٰ رضویه کی جلد اوّل، پیش کی ، جےمولا ناعبدالباری نے نہایت مسرت واحترام کے ساتھ قبول کیا۔ ''(ص ۷۔ ہفت روزہ ''رضائے مصطفیٰ''۔ گوجرانوالہ، پنجاب، یا کستان ۔ شاره ۱۸ رجما دی الا ولی ۹ س۳۱ هه\_ومکتوبِ مولا نا تقدس علی ، بریلوی ،متو فی ۴۰۸ اه/ ۱۹۸۸ - \_ بنام محمد جلال الدين قادري محرَّ ره يكم صفر المظفر ٢٠٠٨ ١١٥)

ابوالفيض ،مولانا محمرعبدالحفيظ ، مُقانى ،مفتي شابى جامع مسجد، آگره (متوفی ۱۹۵۸ه/۱۹۵۸ ویکراچی) لکھتے ہیں: ''میں،خود،فرنگی محل، مدرسه نظامیه ( لکھنؤ ) کااد نیٰ طالب علم ہوں۔ حضرت مولا ناعبدالباري (فرنگی محلی )رَحْمَةُ اللهِ عَلَيهِ سے خاص طور پر''شرح چعمینی'' پڑھی ہے۔

جب جُۃ الاسلام،ٹرین سے اُتررہے تھے،تو مولا ناعبدالباری نے مصافحہ کی کوشش کی مگر،آپ نے ہاتھ،روک لیااورمصافحہ نہ کیا۔ بلکہ فرمایا: ''مصافحہ ہوگا، مگر، پہلے، وہ مسلہ، شرعی طریقے سے طے ہوجانا جاہیے جس کی وجہ سے، ہماری اور آپ کی علیے دگی ہوئی ہے۔ مسکلہ کے طے ہونے تک،آپ کے ہاں، قیام نہ کروں گا۔ میرےایک دوست، یہاں پر ہیں،ان کے ہاں،میرا قیام ہوگا۔'' یدواقعہ،ایک عظیم استقبال کے موقع پر ہوا۔مولا ناعبدالباری،فرنگی محلی ،نا کام،واپس آ گئے۔ ان کے لئے میصورتِ حال، انتہائی نا گوارتھی۔

#### اس دا قعه کالیس منظر، بیرتھا کہ:

تح یک خلافت اورتح یک تُرک ِموالات کے دَور میں

مولا نا عبدالباری، گاندھی سے بہت متأثر ہوئے۔اسی دَور میں ان سے کچھ ایسے کلمات ورکات، صا در ہوئے ، جوایک مسلمان کی شان کے خلاف تھے۔

امام احدرضانے ، انہیں ، توجد دلائی که آپ، ان کلمات ہے توبہ کریں۔

دونوں حضرات کے درمیان ، مراسلت ، جاری رہی۔

(اَلطَّادِیُّ الدَّادِی لِهَفَوَاتِ عبدِالباری کے نام سے فتی اعظم ،مولانامصطفیٰ رضا، بریلوی نے،اس مُر اسکت کومر تَّب کر دیا تھا،جس کی اشاعت ۱۹۲۰ء ۱۹۲۱ء ہی میں، جماعت رضامے صطفیٰ بریلی کی طرف ہے ہوگئ تھی۔مصباحی)

گر،معاملہ، طے نہ ہوسکا۔اس بِنایر،عکما ے اہلِ سدَّت ، اُن سے خوش ، نہ تھے۔ مولا ناعبدالباری فرنگی محلی کی نا گواری دیچ کر حضرت صدرُ الا فاصل مولا ناسید محمد نعیم الدین مرادآ بادی اورمولا ناعبدالقدیر، بدایونی، ان کے پاس، تشریف لے گئے اور فرمایا کہ: مولانا! آپ کو، نا گوارنه ہو،اس میں، ناراضی کی کوئی بات نہیں۔ چوں کہ امام احمد رضا کا شرعی فتویل، آپ کے خلاف، موجود ہے۔ آپ نے ،ان کے اِنتاہ کے باوجود، اپنی غیرشری حرکات سے (بالکلّیہ )رجوع نہیں کیا۔ اِس کئے حضرت جُو الاسلام نے ،اس شرعی ذِمَّه داری کی بِنا پر محض ، دین کی خاطر ،اییا کیا ہے۔ اگر، انہیں، دُنیار کھنی،منظور ہوتی، تو لکھنؤ میں آپ کی وجاہت اور آپ کے ساتھیوں کی

اوران کوگواہ بنا کرتوبہ کی۔ اور،ان کے بھائی، شوکت علی، مرحوم نے بھی، مراد آباد آکر صدرُ الا فاضل کے دستِ حق پرست پر، توبہ کی۔ (دیکھیے: حیاتِ صدرُ الا فاضل: مؤلّفہ مولا ناغلام معین الدین، نعیمی مطبوعہ لاہور) حقیقت، بیہ ہے کہ امام احمد رضاء نفی، قادری، بر کاتی، بریلوی نے امتیازِ حق وباطل اور اِعلاے کلمہ ُ الحق کاوہ عظیم وجلیل فریضہ، انجام دیا کہ: مجدِّ دِالفِ ثانی، شخ احمد، فاروتی، سر ہندی کی طرح آپ اینے عہد وعصر میں سرمایہ مِلَّت کے تکہ بان بن گئے۔

#### مسئله بشريت

حقیقتِ باطنی، بشریت ہے، اُر فع واُعلیٰ ہے۔

ام احمد من الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم ) الم احمد من الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم ) الم احمد من الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم ) عبارے ميں واضح وصر آ الفاظ ميں تحرير فرماتے ہيں:

د جو، يه كہ كه: رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَا مَا وَوَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم

يا- بيكه:حضور عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَ الثَّنَا ، أورول كي مثل ، بشرنهيس ، وه ، سِج كهتا ہے ۔

مگر ، ز مانهٔ (تحریکِ ) خلافت میں کچھ باتیں ،ان سے سُر ز د ہو گئیں ،جن پر اعلی حضرت (مولا نااحدرضا، بریلوی) نے گرفت فرمائی۔ آخر کار، وصال ہے کچھ پہلے خُدَّ امُ الحرمین ( لکھنؤ ) کے جلیے میں ،عکما بریلی ، شریک ہوئے۔ اس وقت، جُبهُ الاسلام ، مولانا حامد رضاخان صاحب نے ، مولانا عبد الباري صاحب سے مصافحہ نہ کیا اوران کے یہاں، قیام سے بھی اِ نکار کر دیا اور فر مایا کہ: اعلى حضرت (مولانا احدرضا، بريلوى) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَ آپ پر، جواعتراضات کیے ہیں،ان باتوں سے رُجُوع کیجے۔ چنانچه، صدرُ الا فاضل، حضرت مولا نانعيم الدين، مراآبادي رَحْمهَ اللّهِ عَلَيْهِ كي کوشش سے (مولا ناعبدالباری نے )تحریر دی۔ اس كے بعد، حضرت مولانا حامد رضاخان صاحب، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرنگی کل (لکھنو) گئے ۔ دونوں میں ،مصافحہ ومعانقہ ہوا۔ حضرت مولانا حامد رضانے ،حضرت مولانا عبد الباری کے ہاتھ چوہے۔ اس لئے کہوہ ، صحابی کی اولا دہیں۔اور وہیں ، قیام فرمایا۔ فقير،اس موقع پر حاضرتها۔اس خوشي ميں دارُ الشِّفاء (لكھنؤ) كي برفيال آئيں۔ با قاعده، فاتحه بُوا، أورنقسيم هوئيں \_'' (ص:٩٣ و٩٨ ، مثم بدايت ، ازمفتي محمر عبدالحفيظ مُقَّاني ، مطبوعه كراچي ) اسى طرح على برادران (مولا نامجمعلى جو هرومولا ناشوكت على ) بهي جو تحریکِ خلافت وترکِ موالات کے نشہ میں چور تھے اور ان کی زبان وقلم سے متعددایسےاقوال وافعال، مُر ز دہو چکے تھے، جو، شرعاً، قابلِ مؤاخذہ تھے۔ ان کی تنبیه، إتمام جحت اور خوف آخرت سے ہوشیار کرنے کے لئے حضرت امام احدرضا، بریلوی کے خلیفهٔ ارشد، صدرُ الا فاضل، مولا نانعیم الدین ، مراد آبادی مولا نامحر على، جو ہر، مرحوم (متوفی ١٩٣١ء) كے سفر لندن (١٩٣٠ء) سے يہلے ان کی قیام گاہ پر، دہلی کینچے اور ان کو اسلامی احکام سے روشناس کراتے اورآ خرت کے عذاب وحُسران سے ڈراتے ہوئے ،رجوع وتوبہُ شرعی کی دعوت وتلقین کی۔ مولا ناجو ہر،صدرُ الا فاضل،مرادآ بادی کی دعوت حق سے متأثر ہوئے۔

یہ نبی،غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔'' برابرتو در کنار، میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کردی ہے کہ: اگر، تمام اوَّ لین وَآخرین کاعلم، جمع کیا جائے تو،اُس علم کو،علم الہی سے، وہ نسبت، ہرگز نہیں ہوسکتی جوایک قطرے کے کروڑویں جھے کو،سمندر سے ہے کہ: بینسبت، متنا ہی کی متنا ہی کے ساتھ ہے۔اوروہ غیر متنا ہی۔ متنا ہی کوغیر متنا ہی سے کیا نسبت ہے؟''(ص۲۵۔الملفوظ۔حصداول۔مطبوعہ بریلی ومبئی) ایک دوسری جگہ کھتے ہیں:

> 'علمِ ذاتی، الله عَزَّوَ جَلَّ سے خاص ہے، اس کے غیر کے لئے محال ہے۔ جو، اس میں سے ایک بُو، اگر چا ایک ذرہ سے کم کے لئے مانے وہ، یقیناً، کا فرومشرک ہے۔

> ہم، نعلم اللی سے مساوات مانیں، نیغیر خداکے لئے علم بالڈ ات جانیں۔ اور عطائے اللی سے بھی بعض علم ہی ملنا، مانتے ہیں ۔۔۔ نہ کہ جمیع۔ اس سے بڑھ کر، جس امر کا اعتقاد میری طرف کوئی نسبت کرے مُفترِی کذّاب ہے۔اوراللہ کے یہاں، اُس کا حساب ہے۔' (ص۲۵۔خالص الانحتقاد۔ازام احمدرضا۔مطبوعہ بریلی)

> > ایک جگه،اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

' علم الهی ، ذاتی ہے اور علم خلق ، عطائی — وہ ، واجب ، یمکن — وہ ، قد ور ، یہ مقد ور وہ ، قد ور ، یہ مقد ور وہ ، قد ور ، یہ مقد ور وہ ، فلاق ، یہ جائز الفنا — وہ ، منتع الغیر ، یہ ، ممکن التبد گل۔' (ص ۱ البناء المصطفیٰ ۔ ازامام احمد رضا ۔ مطبوعہ بریلی )

''بلا شبہ جق یہی ہے کہ تمام انبیا و مُرسلین و ملا نگہ مقربین کے مجموعہ معلوم، مِل کربھی علم باری تعالیٰ سے وہ نسبت نہیں رکھتے جوایک بوند کے کروڑ ویں جھے کو، کروڑ وں سمندروں سے ہے۔'' (ص ۷۷ فاوی رضویہ حبلہ ششم سٹی دارالا شاعت مبارک پور ضلع اعظم گڑھ) اورجو، مطلقاً ، حضور سے بشریت کی نفی کرتا ہے، وہ ، کا فرہے۔ قالَ تَعالیٰ : قُلُ سُبُحَٰنَ رَبِّی هَلُ کُنْتُ إِلَّا بَشَواً رَّسُولاً \_وَ اللهُ تَعَالیٰ اَعلم۔ (ص ۲۷ \_ فاوی رضویہ، جلد ۲ \_ مطبوعہ تَی دارلا شاعت، مبارک پورضلع اعظم گڑھ۔ یوپی)

## مسئله علم غيب

امام احدرضایر، ایک بهت برا، الزام، بیرے که انھوں نے سركارِدوعالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَعلم كوعلم اللي كمساوى، قرارديا-حالاں کہ مم خالق سے علم مخلوق کی ، کیانسبت؟ اورعَالِمُ الْغَيُبِ وَالشُّهادة، ربِّ كا نَات نے انبياومرسلين اورايين جن محبوب بندول كو، عِلْم لَدُنّى اور إطِّلًا ع عَلَىٰ الْعَيُب سِي نوازا اس کا بہت ہے مواقع پر ظہور ہوا، جس پر ،اہلِ سدَّت و جماعت کا اعتقاد وا جماع ہے۔ مخلوق ميں،افضل الخلق ،سيدالانبياءوالمرسلين ﷺ كو الله تعالى نے، جتناعكم ديا اورانھيں، جس نور بصيرت و نگاہ نبوت سے نوازا وہ اس کا فضل واحسان اور کرم وعطاہے۔ تو،اس کے اندر،أس مساوات کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے جس كاحبورا إنتساب آپ كى طرف كياجا تاہے؟ شاہ جہاں پور کے ایک صاحب آئے اور انھوں نے ،اسی مساوات کی بات امام احدرضا کے سامنے کہی ، تو آپ نے ارشادفر مایا: "اس كافيصله، قرآن عظيم نے فرماديا: فَنَجُعَلُ لَّعُنَتَ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَذِبِينِ (سورة آلِ عمران: آيت ٢١) جومیرےعقائد ہیں،وہ،میری کتابوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ہماراعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم اللہ کے اللہ علیہ ،عطافر مایا ہے — وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينُ (سورة تكوير: آيت ٢٢)

(ص ۸ عرفان شریعت ،حصه سوم \_ازامام احمد رضا \_مطبوعه میر گهر) بوسه وطواف قبرے متعلق ایک سوال کا جواب ہم برفر ماتے ہیں: "مزار كاطواف كه بنيت تعظيم كياجائي ، ناجائز ہے ، كه: تعظیم بالطّواف مخصوص بخانه کعبہ ہے۔ مزار کو بوسہ، نہ دینا چاہیے۔عکما،اس میں مختلف ہیں —اور بہتر بچنا ہے — اور،اسى مين ادب، زياده بيك والله تَعَالَىٰ اَعُلَم (ص ۸\_فقاوی رضویه، جلد چهارم مطبوعه مبارک پور) مزارات پرعرس کے ایام میں عورتیں، بہت جاتی ہیں، جس سے بہت ہی برائیاں پھیلتی ہیں اورتماشہ بینوں کی بہارآ جاتی ہے۔ان کے بارے میں امام احدرضا لکھتے ہیں: ''اور جوعورتیں،قوالی،رنڈیوں کی،اورقوالی،مردوں کی سننے جاتی ہیں ان كو، زيارتُ القبوركو، جاناحرام ہے۔" (ص١١- جُمَلُ النُّورِ فِي نَهُي النِّسَاءِ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ مشمولة قاوى رضويه، مترجم -جلائم) امام احدرضانے ،اعراس میں صرف قر آن خوانی ، وعظ ونصیحت ،ایصال ثواب ودیگراُمورِخیری تلقین کی ہے۔

ایبانہیں ہے کہ رقص وسروداور شراب و کباب کی محفلیں ،جمیں۔ اورآپ، یا کوئی بھی عالم دین ،اخھیں ، جائز کھے۔ بزرگوں کے اعراس ، کن شرائط اور حُد ودو قیود کے ساتھ ، جائز ہیں؟ ان کی وضاحت ونشان دہی ،امام احمد رضا کی اِس تحریر سے ہوتی ہے: ''عرسِ متعارف ، فدکور فی السُّوال کہ:

ہجوم ِ زناں وتماشا ہے مَر دماں وآ ثارِشر کیہ وار تکابِ معاصی ونظارہ اَ ہجنہیہ وَکُھو وَلَعب وطوا مُفانِ رقاصاں وآلاتِ مِزامیر وغیرہ سے خالی ہو پلا شبہ، جائز درست ہے کہ اِنَّ الْاُمُورَ بِمَقَاصِدِ هَا۔ اور ظاہر ہے کہ غرضِ اِ نعقاد، اس مجلس سے ایصالی تو اب و فاتحہ وقر آن خوانی ہے۔ (ص۵۔ مَوَاهِب اَرُوَاح الْقُدُسِ لِکشُفِ حُکِم الْعُرس (۱۳۲۴ھ/۱۹۰۹ء)

### رَدِّ بِدِعات ومُنكرات

امام حمد رضانے ، اپنے گراں قدر فقا و کی میں ، جا بجا ، مُرَّ مات ومُنکراتِ شرعیہ اور بدعات وخرافات کے خلاف لکھا ہے اور مسلمانوں کو ، ان سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ مُرمتِ سجد ، تعظیمی کے موضوع پرایک مستقل کتاب 'آلڈ بُدَۃُ الزَّکِیَّۃ فِی تَحُدِیمِ سُجُوٰدِ التَّحِیَّۃ ''۔ تحریفر مائی ، جس کے اندر آپ لکھتے ہیں۔

''مسلمان! اے مسلمان! شریعتِ مصطفوی کے تابع فرمان! جان اور یقین جان کہ مجدہ، حضرت عزت عَزَّ جَلَالُهُ کے سِوا کسی کے لئے نہیں۔

اس کے غیر کے لئے سجدہ عبادت تو، یقیناً، إجماعاً، شرکِ مہین و کفر مبین — اور سجدہ تحیت، حرام و گناہ کبیرہ، بالیقین — اس کے کفر ہونے میں اختلاف عکماے دین — ایک جماعت فُقہا سے تکفیر، منقول — اورعندالتحقیق، وہ کفر صوری برمحمول — اورعندالتحقیق، وہ کفر صوری برمحمول — بال امثل ضم — صلیب وشمس وقمر کے لئے سجدہ، مطلقاً، اِ کفار — ان کے سوا، پیرومزار کے لئے، ہرگز ہرگز، نہ جائز ومباح — بلکہ حرام ان کے سوا، پیرومزار کے لئے، ہرگز ہرگز ، نہ جائز ومباح — بلکہ حرام

اوركبيره وفحشاء '(اَلزُّبَدَةُ الزَّكِيَّة ـ ازامام احمدرضا ـ مطبوعه بريلي ـ مشموله، فقاولى رضويه، مترجم ـ جلد ۲۲ ـ مطبوعه پاك و هند) امام احمد رضا سے ایک صاحب نے عرض كيا ـ قبر كا او نچا بنانا كيسا ہے؟

#### آپ نے ارشادفر مایا:

''خلاف سنگ ہے۔ میرے والد ماجد، میری والدہ ماجدہ اور میرے بھائی کی قبردیکھیے ،ایک بالشت سے اونچی ، نہ ہوگی۔ (ص ۱۹ کا، اُلملفوظ، حصروم) قبری طرف، نماز پڑھنے کے بارے میں لکھتے ہیں: ''اور قبر پرنماز پڑھنا، حرام — قبری طرف، نماز پڑھنا، حرام — اور مسلمانوں کی قبر پر قدم رکھنا، حرام — قبروں پڑھ جد بنانا، یا۔ زراعت وغیرہ، حرام ۔ اِلیٰ آخِرِہ۔'' جب کہ پیطرز ورَوْقِ، اُن بعض عُلما ومشائِخ اہلِ سنَّت کےموقف کے بھی قطعاً خلاف ہے

جنھوں نے متعدد شرا ئط کے ساتھ ،ساع کو جائز ،قر اردیا ہے۔

اوررائجُ الوقت قواليول ميں وہ شرائط، بالكل، مفقود ومعدوم ہيں۔إلَّا مَاشَاءَ الله۔ امام احمد رضا، ايك سوال كے جواب ميں لكھتے ہيں:

'' خالی قوالی، جائز ہے ۔۔۔۔۔ اور مزامیر (بانسری، باجے وغیرہ) حرام ۔۔۔۔ زیادہ عُلُو، اَب، منتبانِ سلسلۂ عالیہ چشتیہ کو ہے۔ اور حضرت، سلطانُ المشائخ ، محبوب الہی رَضِیَ اللّٰهُ عَنهٔ فوائدالْقُو اوشریف میں فرماتے ہیں۔ مزامیر، حرام است۔ حضرت مخدوم، شرف المِلَّة والدین یجیٰ منیری، قُدِّسَ سِرُّهٔ نے

اً کابراولیانے، ہمیشه فرمایا ہے کہ مجرَّ دشہوت پر ،مت جاؤ۔''الخ۔

(احكام شريعت، حصه دوم \_ازامام احمد رضا)

مزامیرکو،زناکےساتھ،شارفرمایاہے۔

ایک دوسری جگه تجر برفر ماتیهیں:

'' الیی قوالی (جس میں ڈھول، سارنگیاں وغیرہ ، بجیں) حرام ہے۔۔۔ حاضرین،سب گنچگار ہیں۔

اور،ان سب کا گناہ،اییاعرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے۔اور قوالوں کا بھی گناہ،اس عرس کرنے والے بچسی گناہ،اس عرس کرنے والے کے ماتھے،قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی پچھ تخفیف ہو۔ نہیں — بلکہ حاضرین میں، ہرایک پر،اپناپورا گناہ— اور قوالوں پر،اپنا گناہ،الگ ہے۔اور سب حاضرین کے برابر،جدا۔

اورالیاعرس کرنے والے پر،اپنا گناہ،الگ—اور قوالوں کے برابر، جدا—
اورسب حاضرین کے برابر، علیحدہ۔''الخ (احکام شریعت،اول۔ازام احمدرضا)
احادیثِ کریمہواً قوالِ بزرگانِ دین سے گرمتِ مزامیر، ثابت کرنے کے بعد
اسی ضمن میں آپ،ارشاد فرماتے ہیں:

"ملمانو! جوائمةً طريقت،اس درجه، احتياط فرمائي كه:

ازامام احمر رضا مطبوعه، لا مور)

مزاراتِ مقدسہ کے آس پاس،ایا مِ عرس میں، جوخرافات اور بے اِعتدالیاں،عموماً، پائی جاتی

ہیں،ان کا،سَدِّ باب،یقیناً،ایک شرعی فریضہ ہے اور ذمہ داروں کو،اس جانب

خاطرخواه توجدد كر، واهيات وخرافات چيزول سےمَراسم عرس كو، پاك وصاف ركھنا جا ہيے۔

بعض جگداییا ہوتاہے کہ کچھ، نا خداتر س لوگ، فرضی اور مصنوعی قبریں بنا کر

اعلان کردیتے ہیں کہ اِس قبر میں فلال بزرگ ،تشریف لائے ہیں۔

اوراس کے بعد، عرس و دیگر لواز م اعراب مرقّجہ، بری دھوم دھام سے شروع کردیتے ہیں۔

ان سب چیزوں کے بارے میں، آپ تحریفر ماتے ہیں:

''قبرِ پلا مقبور (فرضی قبر) کی زیارت کی طرف بلانا،اس کے لئے وہ افعال کرنا، گناہ ہے۔۔اور جب کہوہ اس پرمُصِر ہے اور باعلان کرار ہاہے

تووہ، فاسقِ معلن ہے۔

اور فاسقِ معلن کو،امام بنانا، گناہ،اورنماز، پھیرنی،واجب ہے۔

اس جلسهٔ زیارت قبر به مقبور (فرضی قبر) میں شرکت، جائز نہیں۔

زید کے اس معاملہ ہے، جوخوش ہیں ،خصوصاً ، جومد ومعاون ہیں

وه،سب، گنه گاروفاسق بین-"

(ص۱۱۵**ـ قاوی رضویه، جلد چهارم مطبوعه مبارک پور**)

کسی درخت، یا۔طاق میں شہید مرد کا ہونا۔ وہاں ، ہر جمعرات کوشیرینی وغیرہ کا فاتحہ دلانا۔ ہاراٹکانا۔لوبان سلگانا۔مرادیں مانگنا۔

بیسب چیزیں، درست ہیں، یانہیں؟ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا:

'' پیسب، واہیات وخرافات ہیں۔جاہلانہ حما قات وبطالات ہیں۔

ان كاازاله (دوركرنا) لازم والله تعالى اعلم"

(ص١٣- احكام شريعت، حصه اول ازامام احمد رضا)

بہت سے لوگ محض، طِ نفس کے لئے بری دلچیسی سے قوالی (مع مزامیر) کی مجالس میں

تشریف لے جاتے ہیں۔اورساع فرماتے ہیں۔

اس اُبرک سے اپنی مرادیں، مانگ رہاہے — منتیں، مانتا ہے۔ عرضیاں، باندھتاہے۔حاجت روا، جانتاہے۔ پھر، باقی تماشے - باج تاشے -مردول، عورتول کا راتول رات میل —اورطرح طرح کے بیہودہ کھیل —اس پر، طُرَّ ہ ہیں۔ (چند سطرول کے بعد) — اب، بہارِ عشرہ کے پھول کھلے — تاشے-باج - بجتے چلے۔ رنگ رنگ کے کھیاوں کی دھوم۔ بازاری عورتوں کا، ہرطرف ہجوم — شہوانی میلوں کی یوری رسوم ۔ جشنِ فاسقانه، بير پچھ—اوراس كےساتھ، خيال، وہ پچھ كه: گویا، پیساخته ڈھانچے، بعینها،حضراتِ شُهداے کرام عَلَيْهِمُ الرَّحُمةُ وَالرِّضُوَان كي ياك جناز بير. اےمومنواٹھاؤ، جنازہ ،حسین کا — گاتے ہوئے مصنوعی کربلا پہنچے۔ وہاں، کچھ،نوچ أتار — باقى ،توڑتاڑ — دفن كردي\_ یہ ہرسال، اِضاعتِ مال کے جرم و وَ بال، جُدا گا ندرہے۔ الله تعالى ، صدقه حضرات شبكدا كرام عَليهم الرِّضُوَان وَالنَّناكا مسلمانوں کو، نیک تو فیق بخشے اور بدعات سے توبہ کی تو فیق دے۔ آمین ، آمین ۔ تعزیدداری که اِس طریقه نام ضیر (غیریسندیده) کا، نام ہے قطعاً، بدعت ونا جائز وحرام ہے۔'' الخ (٤٦-٣٨ - بَدُرُ الْأَنْوَارِفِي آدابِ الْآثَار ازامام احمرضا مطبوعه مبارك يور) طعام میت یعنی ، دعوتِ میت کے بارے میں فرماتے ہیں: · ُ مُر دہ کا کھانا،صرف فَقُراکے لئے ہے۔ عام دعوت کے طور پر، جوکرتے ہیں، بینع ہے غنی، نہ کھائے كَمَافِي فَتُح الْقَدِير وَمَجُمَع الْبُركات وَاللَّهُ تَعَالَى اعْلَم " (ص١٦-أحكام شريعت، دوم \_ازامام احمد رضا) میت کے گھر،شادیوں کی طرح، أحباب اور دوستوں کے اجتماعات اور دعوتوں کے متعلق ،ایک اِستفسار کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

تالى كى صورت كوممنوع بتائيں — وہ اور معاذ الله، مزامير كى تہت — لله انصاف - كيما خط بربط بـ الله، إيّباع شيطان سے بچائے اوران سے محبوبان خداکی سچی إيّباع عطافر مائے۔(آمین)"(صالا۔احکام شریعت،اول۔ازام اتدرضا۔مدینہ پبلیفنک کراچی) مروَّج تعزیدداری،جس میں آج کل کے بہت سے جاہل سنّی بھی گرفتار ہیں اس میں بہت میں تبیح شنیع شمیں، رائح ہوگئی ہیں۔ بہت میں باتیں،اس کے اندرایسی ہوتی ہیں جومسلمانوں کے لئے باعثِ شرم ہیں۔امام احدرضاایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: " تعزيه آتا ديكه كر، إعراض وروگرداني كريں۔اس كي جانب، ديكھنا ہي نہیں چاہیے۔اس کی ابتدا، سناجاتا ہے کہ تیمور (لنگ) بادشاہ دہلی کے وقت عيه بوكى \_ وَاللَّه تَعَالَىٰ اَعُلَمُ \_ " (ص ١٥ عرفان شريعت \_ ازامام احدرضا) ما ومحرم الحرام میں مرثیہ خوانی کی مجالس میں شرکت، جائز ہے، یانہیں؟ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: " ناجائز ہے کہ وہ، مناہی ومنکرات (خلاف شرع باتوں) ہے مملو ( بحرى موكى ) موتى مين - وَاللّه تَعَالَىٰ اَعُلَم ـ " (ص٢١ ـ عرفانِ شريعت ـ ازامام احمد رضا) تعزیداورتعزیدداری کی منظر کشی کرتے ہوئے ایک جگه، امام احمدرضا لکھتے ہیں: " برجكه نئ تراش — نئ گرهت — جي اصل سے، نه مجھ علاقه نه نسبت پھر،کسی میں پریاں — کسی میں براق — کسی میں اور بیہودہ طمطراق — پھر، کوچہ بکوچہ، دشت بددشت،اشاعت غم کے لئے ان کا گشت — اس کے گرد، سینہ زنی — ماتم داری کی شورافگن سے حرام مرثیوں سے نوحه کی — عقل فقل سے کئی چھنی — کوئی ، پھیچیوں کو، جُھک کرسلام کررہا ہے ۔ کوئی، مشغولِ طواف۔ کوئی، سجدے میں گراہے — كوئى،إس ماييّه بدعات كو،معاذ الله،جلوه گاه حضرت امام عالى مقام بمجهركر

(ص٢١- ٱلْحَجَّةُ الْفَائِحَةِ ازامام احمدرضا مطبوعه، لا بور) شادی اورشب برأت کے موقع پر مسلم محلوں میں مسلم بیجے، آتش بازی ہے شبِ برأت كى عظمت وتقدس كو، داغ داركرتے ہيں۔ اوراہلِ خانہ بھی عموماً ،ان کا تعاون اور حوصلہ افز ائی کر کے ،مرتکب گناہ ہوتے ہیں۔ جب كه آتش بازى، إضاعتِ مال اور ناجائز ہے۔ چنانچے، امام احمد رضا تح ریفر ماتے ہیں: '' آتش بازی، جس طرح، شادیوں اور شب براُت میں ، رائج ہے بے شک ،حرام اور پورائر م ہے کہاس میں تصبیع مال ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو، شیطان کا بھائی، فرمایا گیاہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - وَلا تُبُذِرُ تَبُذِيراً ٥ إِنَّ الْمُبَذِّرُينَ كَانُوا إِنَّحُوَانَ الشَّيْطِيُنِ ٥ (ص١-هَادِيُ النَّاسِ فِي رُسُوِم الْأَعُرَاس (١٣١٢هـ١٨٩٢ء) مطبوعه لا بور) آپ نے ، اپنی کتابوں میں ان بہت ہی غلط اور بے بنیا دروا نیوں کی جوعوام میں،رائج ہیں،ان کی تر دید کی ہے،جن میں سے، دو تحریریں، درج ذیل ہیں۔ ایک صاحب نے یو چھا کہ: حضرت موسى عَلَيْهِ السَّلام كو، وادي أيمن مين أتعلين شريف اتارن كاحكم مواتها-شب معراج، جب حضورا قدس الله عرش پر پہنچے تو بعلين ياك أتار ناحا باك فوراً غيب عندا، آئي: اے حبیب! تمہارے معتعلین شریف، رونق افروز ہونے سے عرش کی زینت وعزت، زیاده هوگی۔ آپ نے ارشادفر مایا: "بروايت محض باطل وموضوع ہے-" (ص٩٢ الملفوظ، صددم مطبوع ميراله) ایک واعظ صاحب نے بیان کیا کہ: ا يك بار، رسولِ اكرم الله في في خضرت جريل عَلَيْهِ السَّلام سے دريافت كيا كه: تم،،وحی، کہاں سے اور کس طرح لاتے ہو؟ آپ نے جواب میں عرض کیا کہا یک بردہ سے آواز آتی ہے۔

"اےمسلمان! بربوچھتاہے کہ جائزہے، یا۔کیا؟ يو چه که، بيناياك رسم، كتفتيج اور شديد گناهون سخت وشنیع خرابیوں پر مشمل ہے۔'' (ص٢- جَلِيُّ الصَّوُتِ لِنَهُى الدَّعُوةِ إِمَامِ الْمَوُت ـ ازامام احمدرضا) ایک دوسری جگه تجر برفر ماتے ہیں: '' پیچیزیں (جن بر،عام مُر دوں کے لئے فاتحہ، دی گئی ہو )غنی نہ لے۔ اور،وہ جو،إن كامنتظرر ہتاہے — أس كا قلب، سياہ ہوتا ہے — مشرك، يا\_ چمارول كو،ان كادينا گناه — گناه \_ گناه \_ فقیر لے کرخودکھائے غنی لے ہی نہیں۔اور لے چکا ہو تو،مسلمان فقیرکودے دے۔ بیٹم، عام فاتحہ کا ہے۔ نیازِ اولیاے کرام، طعام موت نہیں، وہ تبرک ہے۔فقیر وغنی،سب لیں۔ جب كەمانى موئى نذر،بطورىندرىشرى، نەبويىشرى نذر،غىرفقىركو، جائزنېيىپ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعُلَم \_ "(ص 2 / 1 حكام شريعت، جلداول \_ ازامام احدرضا) ''باقی، جوبیہودہ باتیں، لوگوں نے زکالی ہیں۔مثلاً: اس میں شادی کے سے تکلف کرنا،عمده معره فرش بچھانا، پیربا تیں، بے جاہیں۔ اورا گر، یہ مجھتا ہے کہ ثواب، تیسرے دن پہنچتا ہے۔ یا۔اس دن ،زیاد ہ پہنچے گا اور روز کم ،تو ، بیعقیدہ بھی اس کا ،غلط ہے۔'' (ص١٦ الْحُجَّةُ الْفَائِحَةُ لِطِيبُ التَّعيينِ وَ الْفَاتِحة (١٨٨٩ م ١٨٨٩) ازامام احمر رضا مطبوعه الاجور) ''ر ہا، کھانادینے کا ثواب، وہ،اگر چہ،اس وقت،موجودنہیں تو كيا، ثواب پېنچانا، ڈاك، يا\_ يارسل مير كسى چيز كا بھيجنا ہوگا كه: جب تک، وہ شے،موجود نہ ہو، کیا بھیجی جائے؟ حالال کااس کاطریقہ صرف جنابِ باری میں دعا کرناہے کہ: وہ ثواب،میت کو پہنچائے..... اگرکسی کا،بیاعتقادہے کہ جب تک کھاناسامنے، نہ کیا جائے گا تواب نه نینچگا، تو، په گمان اس کامحض غلط ہے۔''

آپ کی شیفتگی، والہا نہ انداز اور عشقِ و وارنگی کا صحیح اندازہ، کتب ورسائلِ رضویہ کے علاوہ، آپ کے مجموعہ نعت' حدائقِ بخشش' کے مطالعہ کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔
امام احمد رضا کی عملی زندگی بھی، عشقِ رسول سے عبارت تھی، اور زندگی بھر، آپ نے
ابٹبا عِسدَّت کو، ہر چیز پر مقدم رکھا۔ آپ کی نعتیہ شاعری تو مجض اظہارِ جذبات کا ایک ذریعہ ہے۔
آپ کے چندا شعار، یہال نقل کیے جارہے ہیں۔

جن سے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور اللہ اور آپ کی طرف، منسوب چیزوں سے امام احمد رضا کو، کتی گہری عقیدت ومحبت اور کتنا قلبی وروحانی رَبطِ ولگا وَتھا۔

طوبی میں جوسب سے اونچی، نازک سیدهی نکی شاخ مانگوں نعتِ نبی لکھنے کو، روحِ قدس سے الیی شاخ

یاد میں جس کی نہیں، ہوشِ تن وجان مجھ کو پھر دکھادے وہ رخ، اے مہرِ فروزاں مجھ کو میرے ہر زخمِ جگر سے یہ نکلتی ہے صدا اے ملیح عربی! کردے نمک دال مجھ کو  $^{\star}$ 

سرتا بقدم ہے تنِ سلطانِ زَمَن پھول لب پھول، دِہن پھول، وَقَن پھول، بدن پھول صدقے میں ترے باغ تو کیا، لائے ہیں بن پھول اس غنچئے دل کو بھی تو ایما ہوکہ بن پھول آپ نے ، دریافت فرمایا کہ: کبھی ،تم نے ، پر دہ اٹھا کردیکھا؟
انھوں نے جواب دیا کہ: بیمیری مجال نہیں کہ پر دہ اٹھاسکوں۔
آپ نے فرمایا: اب کے پر دہ اٹھا کردیکھنا۔ حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام نے ایباہی کیا۔
کیادیکھتے ہیں کہ پر دہ کے اندر، خود حضور پُر نور، جلوہ فرما ہیں اور عمامہ، سر پر باندھے ہیں اور سامنے، شیشہ رکھا ہے اور فرمارہے ہیں: میرے بندے کو، یہ ہدایت کرنا۔
بیروایت، کہاں تک صحیح ہے؟ اگر غلط ہے، تو اس کا بیان کرنے والا کسی کم کے تحت ، داخل ہے۔ بینی اور کنرب و افتر اہے۔
اُنہ وَ اب: یہ روایت ، کھن جھوٹ اور کنرب و افتر اہے۔
اُنہ وَ اب: یہ روایت ، کھن جھوٹ اور کنرب و افتر اہے۔
اور اس کا، یوں ، بیان کرنے والا، اہلیس کا مسترہ ہے۔
اور اگر، اس کے ظاہر ضمون کا معتقد ہے، تو کا فرہے۔ وَ اللّٰہ مُنتَ عَالَی

(ص۲۲**\_عرفانِ شریعت ـ**ازامام احمد رضا ـ مطبوعه میر گھ) قارئین پر، بیربات ، واضح ہو چکی ہوگی کہ: امام احمد خیار بر ملزی نے نیال سم دردارجی اطل خیالات سے بیزادر

ا مام احمد رضا، بریلوی نے غلط رسم ورواج ، باطل خیالات ، بے بنیاد روایات بدعات وخرافات اور منکرات ِشرعیہ کی روک تھام اوران کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اورحتی الوسع ،اس راہ میں اپنی زبان وقلم کی طاقت ،صَر ف کرتے رہے۔

## عشقِ رسول

عثقِ رسول عَلَيُهِ التَّحِيَّةُ وَالنَّنَا مِين، اما م احمد رضا، إس درجه، سرشار تھے کہ: شب وروز کے بیشتر کھات، فِر رسول ہی میں گذرتے۔ بیآپ کا ایساز متیازی وصف ہے، جو، دیگر تمام فضائل و کمالات پر، بھاری ہے۔ عشقِ رسول ہی، آپ کا وہ عظیم اور قیمتی سرمایہ ہے جسے، وہ جان ودل سے زیادہ ،عزیز رکھتے۔ اظہار کی معصومیت، کیف،رنگین، تازگی، جمال ورعنائی، لطافت و پا کیزگی، جذب ومستی اورعشق ووارفنگی کاایک جہان، آباد ہے۔

امام احمد رضا کی ذات ، عشقِ مصطفیٰ جانِ رحمت (عَلَیْهِ التَّحِیَّة وَ الثَّنَاء) سے عبارت تھی۔ یخصُّص ، آپ کی زندگی کا ماحصل اور سر مایئ افتخار تھا۔ آپ نے دوستی اور دشمنی کی بنیاداسی کو بنایا ، اور: اخصیں جانا ، اخصیں مانا ، ندر کھا، غیر سے کام لِلَّهِ الحمد، مَیں ، دنیا سے مسلمان گیا

#### محبتِ سادات

ساداتِ کرام سے امام احمد رضا کو بے پناہ محبت تھی اور ان کے ساتھ ، غایت درجہ ادب واحتر ام اور عقیدت و محبت سے پیش آتے تھے۔ کیوں کہ جن چیزوں کی نسبت و تعلق حضورِ اکرم اللی ہے۔ ان کی محبت و تعظیم بھی ، در حقیقت ، آپ ہی کی تعظیم کا ایک حصہ ہے۔ امام احمد رضا کی ذات ، اس سلسلے میں بیشتر عکما کے کرام سے ممتاز اور منفر د، نظر آتی ہے۔ ذیل کے واقعات ، اس کے شاہد عدل ہیں :

''ایک کم عمرصا جبزادے،خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لئے کاشانۂ اقدس میں ملازم ہوئے۔بعد میں معلوم ہوا کہ سیدزادے ہیں۔ لطذا،گھر والوں کوتا کیدفر مادی کہ:

صاحبزاد کے صاحب سے کوئی کام نہ لیاجائے کہ مخدوم زادہ ہیں۔ کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہو، حاضر کی جائے۔ جس نخواہ کا وعدہ ہے، وہ بطور نذرا نہ، پیش ہوتی رہے۔''
چنا نچہ، حسب الارشاد، تعمیل ہوتی رہی ۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ صاحبزا دے خود ہی تشریف لے گئے۔''(صا۲۰ حیات اعلی حضرت، جلداول کمتبدر ضویہ، آرام باغ، کراچی)

''ایک سید صاحب، بہت غریب، مفلوک الحال تھے۔

زندگی ، عُسر ت سے بسر ہوتی تھی۔ اس لئے سوال کیا کرتے تھے۔

مگر، سوال کی شان، عجیب تھی۔ جہاں جہتے، فرماتے: ولوائ ، سید کو۔

ایک دن، اتفاقی وقت کہ بھا عُک میں کوئی نہ تھا۔ سید صاحب، تشریف لائے۔

دندان ولب و زلف ورخِ شہ کے فدائی ہیں، دُرّعَدن، لعلِ یمن، مُشکِ خُنُن پھول دل اپنا بھی شیدائی ہے، اُس ناحنِ پا کا اتنا بھی مَهِ نَو، په، نه اے چرخِ کہن' پھول' لکہ ہے

تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بورکا تو ہے عینِ نور، ترا سب گھرانہ نور کا لئے کہ کھ

آه! وه عالَم كه آئلهي بند اور لب پر درود وقفِ سنَّب درجبين، روضے كى جالى، ہاتھ ميں له الله على الله على

بھینی سہانی صبح میں شنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی، ہُوا، یہ کدهر کی ہے ہم رگر دِ کعبہ پھرتے تھے، کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ إرادت، کدهر کی ہے ہاں ہاں! رہِ مدینہ ہے، غافل! ذرا تو جاگ او، پاؤں رکھنے والے! یہ جا، وضعِ سرکی ہے

قافلہ نے سوئے طیب، کمرآرائی کی مشکل آسان، الہی! مری تنہائی کی لائد نے سوئے طیب، کمرآرائی ک

لکہ میں عثق رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سی تھی، چراغ لے کے چلے کہ میں عثق رخِ شہ کا داغ کے کے پلے

یا الٰہی! جب رضاً،خوابِ گراں سے سراٹھائے دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو

\*\*\*

ان مقدس اشعار میں الفاظ کا انتخاب ، فکر کی معنی آ فرینی ، بُحور کی روانی ، شاعرانه ُسنِ بیان

اعلی حضرت،خود کھڑے ہوگئے اور بابِ مسجد پر مجھ کود کیر لیا۔ تو ، مصلیٰ سے اٹھ کرصفِ آخر میں آکر مجھے مصافحہ سے نوازا۔ اوراس سے زیادہ کا ارادہ فر مایا۔ — تو میں تھڑ اکر گر پڑا۔ اعلی حضرت، پھر، مصلیٰ پرتشریف لے گئے اور سُنن وَوَ افل،اوا فر مانے لگے۔'' (خطبہ صدارت نا گیور 241ھ۔ ماہنا مرتجابیات، نا گیور 1917ء)

ا یک صاحب نے سوال کیا:حضور! کوئی استاد کسی سیدزادے کو مارسکتا ہے، یانہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

'' قاضی، جو، حُد و دِالہید، قائم کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے سامنے، اگر کسی سید پر ، حد، ثابت ہوئی تو ، باوجود ہے کہ اُس پر حدلگانا، فرض ہے اور وہ حدلگائے گا۔ لیکن ، اس کو حکم ہے کہ ہزادینے کی نیت نہ کر ہے۔ بلکہ دل میں بیانیت کرے کہ شنم ادے کے پیر میں کیچڑ لگ گئی ہے۔ اسے، صاف کر رہا ہوں ۔ تو ، قاضی جس پر سزادینا، فرض ہے اُس کو تو ، بیچ کم ، تا ہم معلم چہر سد ۔ '' (ص ا ک ا ۔ المملفوظ کمل) خضرت مولانا ظفر الدین ، قادری ، رضوی عظیم آبادی (متوفی مسلم المسام ۱۳۸۲ھر ۱۹۲۲ء)

تحریر فرماتے ہیں:

'' حضرت محدِّ ث (وصی احمد) سورتی (پیلی بھیتی )صاحب اور اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا)
کے تعلقات کود کھے کرایک بار، حضرت محدِّ ث سورتی صاحب کے آخری تلمیذ
مولا ناسید محمد صاحب کچھوچھوی نے پوچھا کہ:

آپ کوشرف بیعت، حضرت مولاناشاه فصل رحمٰن صاحب، گنج مرادآ بادی سے حاصل ہے۔ لیکن، میں دیکھا ہوں کہ:

آپ کاشوق، جواعلی حضرت سے ہے، وہ کسی سے نہیں۔اعلیٰ حضرت کی یاد،ان کا تذکرہ ان کے فضل وکمال کا خطبہ،آپ کی زندگی کے لئے روح کا مقام رکھتا ہے۔اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ: سب سے بڑی دولت، وہ علم نہیں ہے، جو میں نے مولوی اسحاق، دہلوی

اورسید هے، زنانہ دروازے یہ بھنے کرصدالگائی \_ دِلوائ،سیدکو\_ اعلی حضرت (امام احمد رضا) کے پاس، اسی دن، ذاتی إخراجاتٍ عِلمی لعنی، کتاب وکاغذ، وغیرہ، دادودہش کے لئے، دوسورویئےآئے تھے،جس میں نوٹ بھی تھے۔ اٹھنی چونی بیسے بھی تھے کہ جس چیز کی ضرورت ہو، صَر ف فر مائیں۔ اعلی حضرت نے آفس بکس کے اس حصہ کوجس میں ، پیسب رویے تھے، سیدصاحب کی آواز سنتے ہی،ان کے سامنے لاکر،حاضر کردیااوران کے روبرو، لیے ہوئے کھڑے ہوگئے۔ جناب سیدصاحب، دیریتک ان کود کیھتے رہے۔اس کے بعدایک چونی لے لی۔ اعلى حضرت نے فرمایا:حضور! بیسب،حاضر ہیں۔ سیدصاحب نے فرمایا: مجھے اتنابی کافی ہے۔ غرض! جناب سیدصاحب ایک چونی لے کرسیرهی برسے اُتر آئے۔ اعلی حضرت بھی ساتھ ساتھ تشریف لائے۔ پھاٹک یر،ان کورخصت کر کے،خادم سے فرمایا: دیکھو!سیدصاحبکوآئندہ،آواز دینے،صدالگانے کی ضرورت، نہ پڑے۔ جس وقت،سیدصاحب برنظر پڑے،فوراُ،ایک چونی،حاضرکرکے،سیدصاحب کورخصت کیا کرو۔" سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِهِ \_ العظيم سادات مو، تو، اليي مو کیوں اپنی گلی میں وہ روادارِ صداہو جو نذر کیے راہِ گدا دیکھ رہا ہو (ص۲۰۸ ـ حيات اعلى حضرت، حصه اول \_مطبوعه كراجي) محدّ فِ اعظم ،حضرت مولا ناسير محدمحدّ ث، اشر في ، يجموج جوى (متوفى ١٣٨١ هـ ١٩٢١) ا پنی طالب علمی کاوا قعه، خطبهٔ صدات بسلسله یوم رضا،منعقده نا گپورمیس، بیان فرماتے ہیں: " كارِا فتاء كے لئے جب، بريلي، حاضر ہوا تو،میرے اندرلکھنومیں رہنے کی خوبو، کافی ،موجودتھی۔ شہر کے جغرافیہ میں بازاراور تفریح گاہوں کو، وہاں کے لوگوں سے یو چھتار ہا کہ جمعہ کے دن ،فرصت میں پچھ سیر سیاٹا کروں۔ جمعہ کا دن آیا تو مسجد میں سب سے آخری صف میں تھا۔ نماز ہوگئ تو مجھے دریافت کیا کہ کہاں ہیں؟ مُیں ، بریلی میں بالکل، نیاشخص تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے گئے۔ یہاں تک کہ:

اِس کئے اس کے تقاضوں اور مطالبات کی تیمیل کے لئے آپ نے بذات ِخود بھی ا اورآپ کے جلیل القدر تلامذہ وخُلفا نے بھی ،ایسے ایسے ظیم کارناہے،انجام دیے جو، ہماری اسلامی تاریخ کے روشن و تابناک اُبواب ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد رضا کا نقطۂ نظر اور إحتساب وإصلاح کی روح اور طریقتہ کار سمجھنے کے لئے یہاں ،بطورِنمونہ،آپکاایک مکتوب،قل کیاجار ہاہے جے آپ نے مولا نامحم علی ، کان پوری ثُمَّ موگیری (متوفی ۱۳۴۱ھر ۱۹۲۷ء) کے نام بڑے ہی اخلاص ودل سوزی کے ساتھ ہم حریفر مایا ہے: بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفِيْ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصُطَفِيٰ۔ بگرامی ملاحظه،مولوی صاحب، نامی مراتب، سامی مناقب مولوى سير محم على صاحب، ناظم - اَدَامَهُ الله بِالْهُدى وَالْمَوَ اهِب -بَعُدَ مَاهُوَ الْمَسْنُونِ لِمُتَمَّسِ بِيكِهِ لِعَضْ خُدَّامٍ ، أَجِلَّهُ عُلَما اللِي سنَّت كَسوالات محض بظرِ إتَّصاحِ حَق ،حاضر ہوئے ہیں۔اخوتِ اسلامی کا واسط دے کر بنهایت الحاح، گزارش که لِلّٰهِ ، خالص انصاف کی نگاہ ہے غورِ کامل فرمایا جائے۔ واقعی ،عرض ہے کہان میں کوئی غرضِ نفسانیت ، ملحوظ نہیں۔صرف بحقیق حق ،منظور ہے۔ وَلِهِذَا، باوصف خواهشِ أحباب، منوز، ان كي اشاعت نه كي كه: اگر،حضرت، بتوفيق إلهي بَجلَّ وعلا ،خود ہي إصلاحِ مقاصدو دَفعِ مفاسد فر ماليس تو،خوائى نخوائى، إفشائے زَلاً ت كى كيا حاجت؟ مولانا! ایک ایک سوال کو، تامُّلِ بالغ فرما کرغور ہوکہ: ا كر،ان خاد مان سدَّت بى كے خيالات، حق بين، تو، مَعَادَ الله ضَر ررساني مذهب ابلِ سدَّت میں علی کسی سخت بات اورروز قیامت ،کس قدر باعثِ شدتِ موّاخذت ہے؟ مولانا!لِلّٰه،رُجُوع إلى الُحق بهتر ب، يا-تَمادِي فِي الْبَاطِل؟ مولانا! ہم فقر اکو،آپ کی ذاتِ خاص سے علاقہ کیاز ہے اور اراکین سے جُد ابھی۔ خودا پے علم نافع ،ہم ناصح ہے تامگل فر مائیں۔ان اُخلاط کی مشارکت میں

محقّی بخاری سے پائی۔اوروہ بیعت نہیں، جو، گنج مرادآ باد میں نصیب ہوئی۔

بلکہ وہ ایمان، جو، مدارِنجات ہے، وہ میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا۔

اور میرے سینے میں پوری عظمت کے ساتھ، مدینہ کا ابسانے والا، اعلیٰ حضرت ہیں۔

اسی لئے ان کے تذکر رہ سے میری روح میں بالیدگی، پیدا ہوتی ہے۔

اوران کے ایک ایک کلمہ کواپنے لئے مشعل ہدایت جانتا ہوں۔''

اوران کے ایک ایک کلمہ کواپنے سے کئے مشعل ہدایت جانتا ہوں۔''

آپ کے اِس والہانہ ادب واحترام اور عقیدت و وَارْفَای سے بھرے ہوئے شعر سے بھی محبت سادات کرام کے چشمے، اُبل رہے ہیں:

محبت سادات کرام کے چشمے، اُبل رہے ہیں:

تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا، نور کا

# عاكم كيراسلامي خدمات

ایک جلیل القدر عالم این زمانے کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کو، مَدِّ نظر رکھنے اور وقت کی صحیح نباضی کرنے کے بعد ہی کسی مسئلہ میں کوئی قطعی اور آخری فیصلہ دیتا ہے۔

یا کوئی اِقدام کرتا ہے۔ کیوں کہ " مَنُ لَمُ یَعُرِفُ اَهُلَ زَمَانِهِ فَهُو جَاهِلٌ "کے پیشِ نظر اسلامی فکرومزاج کے ساتھ ، حالات زمانہ کاعلم اور وقت کی صحیح نباضی بھی ، نہایت ضروری ہے۔

کوئی بھی ایسی شخصیت ، جو کسی ملک ، یا ۔ معاشر ہے میں انقلاب بر پاکرتی ہے اس کو بیہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ، کن را ہوں سے گذر کرا ورکس طرح اپنے مقاصد تک کئی سے بین اور اپنے دشمنوں ، مخالفوں اور متصادم طاقتوں کے حملوں کا جواب کن کن طریقوں سے دے سکتے ہیں ۔

کن کن طریقوں سے دے سکتے ہیں ۔

امام احمد رضا، چوں کہ اپنے وقت کے متبحر عالم اور عظیم المرتبت فقیہ وامام اور مصلح و داعی تھے۔ ماہرِ علوم وفنون ہونے کے ساتھ، ذکاوت وزیر کی ، تدبر و دانائی اور قیادت ورہنمائی کی دولتوں سے پورے طور پر ، بُہر ہ ورتھے۔ زمانے کی رفتار اور اس کے انقلابات سے پورے طور پر ، باخبر تھے۔

''حالات ِ حاضرہ ومصائب دائر ہ نے اسلام مسلمین کو، جس درجہ،سراسیمہ وپریشان کیاہے،آپ جیسے واقف کار حضرات سے مخفی نہیں۔ عُلما ہے اہلِ سنَّت و جماعت ،اگر ،اب بھی بیدار ، نہ ہوں گے تو (خدانخواسته) وه دن ، دورنهیں کہ سوائے کنپ افسوس ملنے کے اور کچھ، جارۂ کار، نہ، یا ئیں گے'الخ (حُرَّ ره ۱۲رشعبان المعظم ۱۳۳۹ هـ حي**ات اعلى حضرت، ج**لد اول \_ ازمولا ناظفر الدين \_مطبوعه كراجي ) کلکتہ کے ایک دین دارتا جراور اپنے خلیفہ، حاجی لعل محمہ، مدراسی کے ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضائے "تدبیر فلاح و نجات واصلاح" كے نام سے ایک فتو كى تحريفر مايا۔ جو،رسالہ کی شکل میں طبع ہوکر،اسی زمانے (۱۹۱۲ء) میں عام ہوا۔ (مشموله: ص ۱۲۸ تاص ۱۲۸ فقاوی رضویه، مترجّم ، جلد ۱۵ مطبوعه پاک و مهند) اس کے، دو نکات، ذیل میں درج کیے جارہے ہیں جن یر، برصغیر کے مسلمان عمل کر لیتے تو آج،ان کی اقتصادی ومعاشی حالت کچھاورہی ہوتی اوروہ دوسری اقوام پر غالب رہتے۔ پہلائلتہ، پیہے ۔۔۔۔اُن اُمور کے علاوہ، جن میں حکومت، دخل انداز ہے۔ مسلمان اینے معاملات، باہم، فیصل کریں۔ تا كەمقىدمە بازى مىں جوكروڑوں رويے،خرچ ہورہے ہيں،پس انداز ہوسكيں۔ دوسرانکتہ بیہے --- بمبئی،کلکتہ،رگاون،مدراس،حیدرآ باد کے تو نگرمسلمان اینے بھائیوں کے لئے بینک کھولیں۔" (تدبیر فلاح و نجات واصلاح) واضح رہے کہ ۱۹۱۲ء میں امام احدرضانے، جب بیمعاشی نِکات، پیش کیے اُس وفت، برصغیر، میں اہلِ علم فن کو، اقتصادیات ومعاشیات سے فنی اعتبار سے کوئی دل چسپی نہ تھی اور یہی حال، یہاں کی حکومت کا بھی تھا۔ ۱۹۳۲ء میں انگریز ماہرِ اقتصادیات، ہے۔ایم کنیز (J.M. Kenes) نے نظرية روز گاروآ مدنی، پیش کیا۔ اسی طرح ، اِس دَ ور میں چند بڑے شہروں میں ہی کچھ بینک تھے

براهِ بشريت،خطافی الفکر، واقع ہوئی ہو تو، رُجُوع إلىٰ الْحَق آبِ جيسے عُلما حكرام وسادات عِظام كرزين ہے۔ نه مَعاذَ اللهِ! عاروشين \_ مولانا!إس وقت، ہم فَقُر اکا، آپ کی جنابِ میں یہی خیال ہے کہ: بوجہ سلامتِ نفس بعض حالاک صاحبوں کی ظاہری باتوں سے دھوکا ہواہے۔ ورنه، عياذاً بالله، آيكو، مركز ، مخالفت وإضرار مذهب ابل سنَّت ير إصرار ، مقصود نهيس -بعد تنبيه، إن شاءَ الله تَعَالى بعض اكابرعكما كي طرح فوراً، بهطیب خاطر، موافقتِ حق فرما ئیں گے۔ مبارك وه دن كه بهار معزَّ زعالم آلِ ياك سيدلولاك السيد اینے عَدِّ اکر میافیہ کے ارشاد کی طرف مراجعت۔ اورتلبیسِ مبتدعین ویدلیسِ منضمین سے،بالکلّیة ،مجانب فرمائیں۔ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرُ لِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ قَدِيرُ إلهي! صدقه، مصطفيٰ عليه كا ،ان كي آل كو، ان كي سنَّت ، ان كي جماعت يرمتنقيم فرما اور فريب ومغالطة أصحاب بدع وهُواست بچا۔..... آمين - يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين -مولا نا الِلّٰهِ، چندساعت کے لئے لحاظِ ہراین وآں سے خالی الذہن ہوکر ا يخ جَدِّ كريم عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَوٰةِ وَالتَّسُلِيم كَلَ احاديث پیشِ نظرر کھ کر، تنہائی میں نظرِ تد برفر مائیں۔ پھر،ان شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ،آپ كى صلاحِ طبيعت سے بہت كھاميد حق يسندى ہے۔ توفي رفين، باو-بِحُرُمَةِ سَيِّدِالُاسُيَاد، هَادِي السَّدَادِ، قَائِدِالرَّايَةِ الِي مَنَاهِج الرَّشَادِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الْاَمُجَادِ وَصَحُبِهِ الْاَوْتَادِ اَفْضَلُ الصَّلَوٰةِ وَاكْمَلُ السَّلَامِ اليي يَوْمِ التَّنَادِ آمِيُن \_ فقيراحدرضا قادرى عُفِي عَنُهُ \_ ازبريلي \_ ٢٩ رشعبان المعظم، يوم الجمعة ١١٣١ ص (ص٨٨\_٩٨\_ مكتوبات ام احدرضا مطبوعه مكتبه نبويه، لا مور ١٩٨٦ء) ا پیخ ا یکعزیز شاگرد ،مولانا ظفرالدین ،قادری ، رضوی عظیم آبادی ، (متوفی ۱۳۸۲ هـر ١٩٦٢ء) كنام، ايك خط مين اينے خيالات كا ظهراركرتے ہوئے امام احدرضا، فرماتے ہين:

ستيول کي عام حالت، يهي جور ہي ہے کہ: جن کے پاس، مال ہے، انھیں، دین کا کم خیال ہے۔ اورجھیں، دین سے غرض ہے۔ إفلاس كامرض ہے۔ ورنہ،کلکتہ میں حمایت دین کے لئے ، دوہزار ماہوار بھی ،کوئی چیز نہھی۔ مررسة مس الهدى، پينه، جس كى نسبت، ميں نے سناكه: سولہ ہزاررو بے سالانہ کی جائداد،اس کے لئے وقف ہے اس کا بھی ہاتھ میں رکھنا،ضرورہے۔'' ( مكتوب محرَّ رو٢٦ رماهِ مبارك، يوم جمعه ٢٦٥ اهـ ص ۲۷- حيات اعلى حضرت ، جلداول مطبوعه كراجي ) مولا ناظفر الدین،قادری،رضوی عظیم آبادی نے،درجنوں کتابیں،تصنیف کیں۔ ذخير تهعلوم اسلاميه مين ايك بمثال اورقابل قدراضافه أحناف كي مؤيّد حديثول كاعظيم وجليل القدر مجموعه بنامُ ٱلْحَامع الرضُوى،معروف به صَحِيتُ الْبِهَارِيُ آپِكَ مشهورِروز كارتاليف ہے۔ مدرستمس الهدى (قائمُ شده ١٩١٣ء) جو، ١٩٢١ء ميں، گورنمنٹ كے زيرا ہتمام آچكا تھا ۱۹۴۸ء میں، آپ، اس کے پرسپل، مقرر ہوئے۔ فنِ توقیت و ہیئت میں آپ کوخصوصی مہارت ،حاصل تھی۔ دیگر اسلامی مدارس میں صدارتِ مدرسین کے ساتھ، آپ نے شمس الہدی، پٹنہ کے کشاده ماحول میں علوم اسلامیہ کے درس وند رکیس کا فریضہ، انجام دیا۔ طلبے ماحول ، اخلاق اور اسلامی شعائر کی حفاظت کی طرف ، توجہ دی کہ: یہاں کے فُصَلا ، جہاں اور جس ماحول میں بھی جائیں ، اسلامی اصول وعقا کد کے پابند اوراس کے سیجے خادم ہوں۔ تا کہان پر کوئی دوسرا غیراسلامی رنگ، غالب نہ آسکے۔

### مولا ناامجرعلی،اعظمی،رضوی

صدرالشَّر بعیه،مولانا امجدعلی، اعظمی،رضوی (ولادت ۲۹۲۱هه وفات ۱۳۲۷هه ۱۹۴۸ء)

اور ۱۹۴۰ء تک، یہاں ایک بھی مسلم بینک، نہ تھا۔ امام احمد رضانے مسلمانوں کی عام ہدایات کے ساتھ، داخلی اور خارجی محاذیر وقت کے ہولناک فتنوں کی بیخ کنی کی اور باطل قو توں کے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے سُدِّ باب اور تحریکاتِ جدیدہ کی اِصلاح وارشاد و ہدایت کے لئے اپنی زبان وقلم کے ذریعہ ہرطرح کی جدوجہداور خدمت، انجام دی۔

آپ کی فکر ونظر کا دائر ہ، نہ تو کوئی ایک مخصوص شعبۂ زندگی اور میدانِ عمل تھا نہ ہی ،صرف ہندوستان تک آپ نے اپنے فیض اور إفا دیت کو محدود رکھا۔
الحاد و مغربیت کا بہتا ہوا دھارا، جس کی زدیر ،کل ،ساری دنیاتھی ،آج ،اکثر آقوام وملل اپنے دینی د ثقافتی سرما میکو، اس طوفان میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر کٹِ افسوس ،لل رہے ہیں۔
اس ذَرق برق خوبصورت اور زہر آلود مغربیت سے مسلمانانِ متحدہ ہندہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو بچانے اور نکالنے کے لئے حضرت امام احمد رضائے شکفا اور تلا مُدہ ہر چہار جانب بھیل گئے ، جنھوں نے پوری محنت و جال سوزی اور حکیمانہ طریق عمل سے ہر چہار جانب بھیل گئے ، جنھوں نے پوری محنت و جال سوزی اور حکیمانہ طریق عمل سے عامَّةُ المسلمین اور جدید تعلیم یا فتہ طبقہ کے قلوب واؤ ہان سے مغربیت ولا دینیت کے پھلتے ہوئے جراثیم کوختم کرنے اور ان میں ایمان و یقین کی جڑیں ،از سر نو استوار کرنے کی ضروری اور نتیجہ خیز خدمات ،انجام دیں۔

امام احمد رضائے فیضانِ نظر سے آپ کے تلامذہ وخُلفانے جوکارنا مے انجام دیے اُن کا ایک اِجمالی جائزہ، پیش کیا جارہا ہے، جس سے ایک حد تک، میچے طور پر آپ کے خُلفا و تلامذہ کی خدمات کی جامعیت اور ہمہ گیری کا اندازہ ہوسکے گا۔

#### مولا ناظفرالدین، قادری، رضوی

امام احمد رضا، بریلوی نے ،مولا نا ظفر الدین ، قادری ، رضوی عظیم آبادی (وفات ۱۳۸۲ھ ۱۹۶۲ء) کے نام ،ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے: '' کلکتہ میں ایک سنّی عالم کی بہت ضرورت ہے۔ حاجی اُصاحب کو،اللہ تعالی برکات دے۔ تنہاا پنی ذات ہے،وہ، کیا کیا کریں؟ پورے علاقہ میں بے شار تبلیغی دَ ورے کیے۔لوگوں کو،نرمی و ملاطفت کے ساتھ سمجھایا۔ آپ کی مخلصا نہ اور مسلسل جدو جہد کے نتیج میں بہت ہی مشر کا نہ رسموں کا خاتمہ ہوا۔ بدعات وخرافات سے اِجتناب اور دینی اقدار و شعائر اپنانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ پروفیسر محمد ایوب قادری (کراچی) لکھتے ہیں:

'' اجمیر کے زمانۂ قیام میں ئومسلم راجپوتوں میں مولانا امجدعلی نے خوب بینے کی اوراس کے بہت مفید نتائج، برآ مدہوئے۔ (ص١٦- '**يادگار بريلي**' مطبوعه كراچي • ١٩٤٥ - ازيروفيسر محدايوب، قادري) صدرُ الشريعيك نامور تلانده ،مثلاً : محدِّ شِاعظم يا كتتان ،مولا نامُحرسر داراحمه قادري، لأكل يوري (وصال١٣٨٢ ١٥٦٦ء) وحافظ مِلَّت، مولانا عبدالعزيز مرادآبادی ، محدِّ فِ مبارك بوری (وصال ۱۳۹۱ه/ ۲۵۱۱ء) ومجلد مِلَّت حضرت مولانا محمد حبیب الرحمٰن، قادری،اڑیبوی (وصال ۱۹۸۱ر ۱۹۸۱ء) صدرُ العلما، حضرت مولا ناغلام جيلا ني، ميرُهي (وصال ١٣٩٨هـ/ ١٩٤٨ء) ځیرُ الا ذکیا،مولا نا غلام یز دانی، اعظمی (وصال ۲۳سس/۱۹۵۳ء) سمّس العلما، قاضي شمس الدين احمر، جعفري، جون يوري (وصال ١٠٠١هـ/ ١٩٨١ء) مفتى اعظم كانپور،مولا نارفافت حسين،مظفر پورى (وصال ١٧٠١هـ/ ۱۹۸۳ء) حضرت مولانا غلام جيلاني ،اعظمي (وصال ۱۳۹۷ههر ۱۹۷۷ء) حضرت مولا ناعبدالمصطفیٰ ،از ہری (وصال۱۴۱۰هے/ ۱۹۸۹ء) حضرت مفتی وقارُ الدین، رضوی، پیلی پھیتی (وصال۱۳۱۳ اھر۱۹۹۳ء کراچی) حضرت مولانا تقدس على ، رضوى ، بريلوى (وصال ١٩٠٨ هر ١٩٨٨ ء) حضرت مولانا ثناءُ الله ، امجدى ، اعظمي (وصال ١١٣١ه / ١٩٩٠) حضرت مولا نا محمر سليمان اشرفی ، بھاگل بوری (وصال ۱۳۹۷ھر ۱۹۷۷ء) حضرت مفتی غلام جان بزاروي (وصال ١٣٤٩هـ/١٩٥٩ء) حضرت مولا ناعبدالمصطفىٰ ، عظمى ، مجدِّد دِي (وصال ۴۰۵ اه/ ۱۹۸۱ء) حضرت مفتی اعجاز ولی، رضوی، بریلوی (وصال ٣٩٣ هر٣٤٥ء) حضرت مفتى محمليل خال بركاتي (وصال ١٩٠٥ه/ ۱۹۸۵ء۔ سندھ )وغیرهم ،کا

خلیفہ امام احمد رضافتہ سی سِرُّۂ کی ، ستَّر ہ ( کا ) حصوں پر شتمل ، شہرہ آفاق فقہی تصنیف 'بہارِشریعت' ہندو پاک کے تمام دینی علمی اداروں کی زینت ہے اور مسلم گھر انوں میں بڑے ذوق وشوق سے پڑھی جاتی ہے۔ کئی جلدوں پر شتمل ' فقاوی امجدیہ' بھی آپ کی ایک عظیم فقہی یا دگار ہے۔ مسلم یو نیورسٹی ، علی گڑھ کے شعبۂ دینیات کی تدوینِ نصاب کمیٹی کے آپ ، گرن رکین تھے۔ اس موضوع پر ، ایک رپورٹ ہجر رکرتے ہوئے سیرسلیمان ندوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے: ' جدید ضرورتوں ہے آگاہ ، فصاب ہائے تعلیم اور درسگا ہوں کے تجربہ کا رعا لمہ'' ۔ (ماہنامہ' معارف' اعظم گڑھ ۔ شارہ فروری ۔ ۱۹۲۲)

مدرسہ سعید ریہ، دادون، ضلع علی گڑھ کے سالا نہ جلسہ ٔ دستار بندی میں تقریر کرتے ہوئے صدریار جنگ، نواب ، حبیب الرحمٰن خال ، شیروانی ، صدرُ الصَّد در اُمور مذہبی ، حیدرآ باد ، دَ کن نے ، آپ کے بارے میں اپنا بیتا کُڑ ، پیش کیا تھا:

'' حضرات! آج کل، مدارس، بہت، طلبہ بہت۔ میں، ہندوستان کے مختلف مدارس میں، پھر ااور دیکھا۔ گر، واقعہ، بیہ ہے کہ: ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک، پھر جائے۔ اور مدرس، تلاش کیجئے، توضیح معنوں میں مدرس نہیں، ملیں گے۔ میرا، جوذاتی تجربہ ہے، وہ، بیہ ہے کہ:

جس کو، مدرس کہتے ہیں، وہ، ہندوستان میں چار پانچے سے زائد نہیں۔ ان چار پانچے میں سے ایک، مولوی امجد علی صاحب ہیں۔ ان کے ہاتھ، طلبہ کا فاضل ہونا اور اسنا دیانا، صاف بتار ہاہے کہ: ان میں ضرور، اِستعداد ہے۔نام کے مولوی نہیں۔'' (رودادِ مدرسہ حافظ یہ سعید یہ، ریاست دادوں شلع علی گڑھ۔بابت ۵۸/۵۷ ص۵۵ ۱۳۵۸ھ)

صدرُ الشریعہ، مولا ناامجدعلی، اعظمی، رضوی نے، اپنے چند ثنا گردوں اور خُدَّ امِ درگا ہِ معلیٰ اجمیر شریف کو لئے اجمیر شریف کو لے کر، تُر ب وجوار کی، راجہ پرتھوی راج کی اولا د، را جپوت قوم جس میں بُومسلم ہونے کی وجہ سے بہت ہی بدعات اور مشر کا نہ رسمیں، رائج تھیں۔ فرائض وواجبات سے عام ناوا قفیت تھی، ان کے درمیان، سلسل تبلیخ کی۔ کام تھا۔ جسے، بڑی جراُت وہمت کے ساتھ، آپ اور دیگرعگما سے اہلِ سنَّت نے انجام دیا۔ آپ کا قائم کردہ مدرسہ اہلِ سنَّت ،اب جامعہ نعیمیہ،مراد آباد کے نام سے مشہور اور اہلِ سنَّت کا ایک مرکزی دار العلوم ہے۔

برسوں تک آپ نے اپنے ماہنا مدالتَّوا اُوالاعظم ،مراد آباد کے ذریعہ بھی قوم ومِلَّت کی رہنمائی کاعظیم فریضہ، انجام دیا۔

آپ کے چند مشہور تلامذہ ، یہ ہیں: ابوالحسنات ، مولا ناسید محمد احمد ، قادری ، لا ہوری (وصال ۱۳۸۵ھ/ ۱۹۲۱ء کراچی) (وصال ۱۳۸۵ھ/ ۱۹۲۱ء کراچی) مولا نافلام معین الدین نعیمی (وصال ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۵۱ء کراچی) مفتی احمد یارخال نعیمی (وصال ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۵۱ء کراچی) مفتی احمد یارخال نعیمی (وصال ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۵۱ء) ابوالبر کات، مولا ناسیدا حمد ، قادری ، لا ہور (وصال ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۸۸ء) مفتی محمد حبیب اللہ نعیمی (وصال ۱۳۹۵ھ/ ۱۹۵۵ء) وصال ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۹۸ء) مفتی محمد سین نعیمی (وصال ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۹۸ء) مفتی محمد سین نعیمی (وصال ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۹۸ء) مولا نافلاعلی ، اُدکاڑ دی (وصال ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۰۱ء)

#### سيرسليمان انثرف

پروفیسر سیدسلیمان اشرف، عظیم آبادی ، ثُمَّ علی گڑھی (متولد ۱۲۹۵ه / ۱۸۵۸ء۔ متوفی ۵ ررئیجالاول ۱۳۵۸ه (۱۹۳۹ء) صدر شعبهٔ دبینات، سلم یو نیورسٹی ، علی گڑھ حضرت مولانا سیدسلیمان اشرف کے اساتذہ گرامی کے اسائے گرامی ، مندرجہ ذبل ہیں: حضرت مولانا قاری ، نورمجر ، چشتی ، فخری ، اُصدقی ، مولانا احرحسن ، کان پوری علاً مہ ہدایت اللہ ، جون پوری ، مولانا وصی احمد ، محدِّ شسورتی عَلَیْهِمُ الرَّ حُمَةُ وَالرِّضُوان۔

حضرت مولانا،نورمُر،اَصد قی ،چشتی سے نسبتِ بیعت وإرادت اور شخ المشائخ ،سیدشاه ملی حسین ،اشر فی ، کچھوچھوی وامام اہلِ سنَّت ،مولاناالشَّا ہ ،مُمراحمد رضا قادری ، برکاتی ، بریلوی سے اجازت وخلافت ،حاصل تھی۔

آپ کے چندمشہور تلامذہ کے نام، درج ذیل ہیں: من دفضل احلی میں میں کا میں میں میں جب مقدم میں ہے۔

ڈا کٹرفضل الرحمٰن ، انصاری ، اَلمرکز الاسلامی ،کراچی ، پرو**فیسرمحموداحد ،صدر شعبهٔ فلسفه** 

علمی و تدریسی فیضان،آج بھی، ہندو پاک کے اکثر مدارس میں جاری ہے۔

#### مولا نانعیم الدین، مراد آبادی

صدرُ الا فاضل،مولا نانعیم الدین،مراد آبادی (۱۳۰۰ھ۔وصال ۱۳۲۷ھ (۱۹۴۸ء) خلیفهٔ امام احمد رضا،نہایت صائبُ الرائے،مفکر،مد بِّر اور ملکی حالات پر

غائرانه نظرر كھنے والے معروف ومعتمد عالم دین تھے۔

آپ کی گئی قیمتی تصانیف ہیں۔ ہندو پاک میں آپ کے تلامذہ نے ، نمایاں خدمات ، انجام دیں۔ اردو زبان میں کھی ہوئی آپ کی مختصر اور جامع تفسیرِ قرآن ، سلمی بہ'' خزائن العرفان'' نہایت ہی مشہور اور برصغیر ہندو یاک میں بے حدمقبول ہے۔

آرید دَ هرم کا،۱۹۲۳ء میں بڑاز ورتھااور **شردھا نند** کی تحریک'' **شدھی شکھن**''اپنے شباب پرتھی۔ملک کےطول وعرض میں اِرتداد کا فتنہ پھیلا ہوا تھا۔

اورلا کھوں مسلمان ،اسلام ہے منحرف ومُر تد ہور ہے تھے۔

اُس وفت آپ نے اس فتنہ کی سرکو بی میں نمایاں اور سرگرم حصہ لیا۔

**رام چندآ ریہ بثر دھانند**اور دھرم بھکشو، وغیرہ ،مشہور آ ریدر ہنماؤں سے مذہبی مسائل پر گفتگو گی۔ ان سے کئی مناظرے کیے۔وہ سب،لا جواب ہوئے اور آپ، داعیا نہ وفاتحانہ شان سے

مسلمانوں کواسلام کی طرف بلاتے اوران کاسر بلند کرتے رہے۔

رام چندآ ربیسے مناظرہ کی کارروائی، مطبع اہلِ سنَّت، بریلی سے شائع ہوچکی ہے۔
آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوکر بہت سے مسلمان جو کسی دنیوی لالی ہی یاخوف سے
معاذ اللہ، اِرتداد کی جانب ٹھک رہے تھے، یا۔اسلام کا دامن چھوڑ چکے تھے
وہ پھر،اسلام کی طرف لوٹ آئے اور آپ کے ذریعہ، نہ جانے کتے مسلمان
دارین کی سعادتوں سے بہرہ وراور فیروز مندیوں سے سرفراز ہوئے۔

شدھی <sup>سنگھ</sup>ن کے بڑھتے ہوئے طوفان اور اس کی ہلاکت خیزی کا صحیح اندازہ گریسے جہ میں میں میں ہاری ہیں

وہی لوگ کر سکتے ہیں جنھوں نے ،ان مناظر کواپنی آنکھوں سے دیکھا۔

یا۔جو،حضرات،اس کا تاریخی مطالعہ رکھتے ہیں۔

اس زمانه (۱۹۲۳ء) میں اس فتنه کا مقابله اور شردها نند وغیرہ کو، زیر کرنا، بڑے ہی دل گردے کا

جہاں،مستشرقین کے قیاسات، پیت ہوکررہ جاتے ہیں۔ اور بیامر، قابلِ فخر ہے کہ، جومباحث ودلائل،جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو ساكت ومبهوت بنادية بين، ايك قديم درسگاه كافيض يافته عالم نہ صرف ، بیر کہ ان سے مرعوب نہیں ہوتا ، بلکہ قوتِ اِستدلال سے ان کی کمزوریاں، ظاہر فر ما کر، طالبانِ علوم کو پیچراہ چھیق دکھا دیتا ہے۔ (ص۲۲۸\_مقالات شیروانی) مؤلِّفِ علَّا م كا، يهمال ہے كماس مسكله (فلسفة إشتقاق) ميں جوتفصيل، آج تك، نه ہوئي تھي '' اُکمبین'' کے ذریعیہ، ہماری آنکھوں کے سامنے آگئی۔'' (ص٢٦٩\_مقالات شيرواني) مشهورار دوادیب، پروفیسر رشیداحمد، صدیقی لکھتے ہیں: '' المبین ،شائع ہوئی تو،اس کا ایک نسخہ،سر( ڈاکٹر )ا قبال مرحوم کوبھی بھیجا تھا۔ اتفاق سے کچھ ہی دنوں بعد، اقبال مرحوم اپنے کیکچروں کے سلسلے میں على گڑھتشريف لائے۔ كھانے پرايك جگه، مرحومين سے ملاقات موئى۔ المبين كاذِكر، حِيرٌ كيا\_ سرا قبال مرحوم نے بڑی تعریف کی ۔اور فرمایا: مولانا (سلیمان اشرف) آپ نے ،عربی زبان کے بعض ایسے پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے،جس کی طرف، پہلے،بھی،میراذ ہن،منتقل نہیں ہواتھا۔'' (ص ٣٦ **گنجاے گراں ماہ**یہ۔ ازیروفیسر رشید احمد معدیقی۔ مکتبہ جامعہ لمیٹٹر حامعةُ گرينځ دېلې ۲۵) مشہور منتشرق، پروفیسر براؤن نے، المبین کود مکھ کرکہا: ''مولا نانعظیم موضوع پر،اردومیں بیکتاب کھ کر، تتم کیا۔ عربي، ياانگريزي ميں ہوتی، تو کتاب کاوزن اور بڑھ جا تا۔'' فارسی شعروادب کی تاریخ مین' الانهار'مصنّفه سیرسلیمان اشرف قُدِّسَ سِرُّهٔ کے بارے میں فارسی وار دووعر بی کے محقق وادیب،مولا نا حبیب الرحمٰن خال،شیر وانی نے ،رائے دی کہ: '' آپ کی کتاب شبلی کی'' شعرالحجم ''سے بہتر ہے۔''

مسلم یو نیورسی علی گڑھ، پروفیسر،رشیداحمەصدیقی،سابق صدرشعبهٔ اردومسلم یو نیورسی علی گڑھ ڈاکٹر سیدعا بدعلی، ڈائر بکٹر ہیت القرآن، لا ہور، ڈاکٹر پر ہان احمد، فارو قی، لا ہور مولا ناابرارحسین گویامئوی،سیدامیرالدین،قد وائی۔ آ كَ لَيْ تَعْنِيفًا تَ:نُرُهَةُ الْمَقَالِ فِي لِحُيَةِ الرِّجَالِ، الرَّشَادِ، اَلسَّبِيلِ، اَلنُّورِ، اَلاَنْهَار اور اَلُمُبِين،آپ كے دینی وعلمی واد في ذوق ومعيار حِقيق كا آئينه اورمَنا رِنور ہیں۔ آپ نے عربی زبان کی خصوصیات اوراس کے محاس کے موضوع پر 'الممبین ''نام سے اردوزبان میں ایک کتاب کھی ،جوآپ کی مشہور تحقیقی اور شاہ کارتصنیف ہے۔ اس ألمُسيُن يرتبره كرت موع، صدريار جنگ، نواب، حبيب الرحمٰن خال، شيرواني لكهت مين: '' درس نظامی کی استعداد آفرینی علمی حلقوں میں مسلم ہے۔ مَّكُرِ "أَلُمُبِينَ" بيرُ هِ كَرَ، واضح مواكه: درسٍ مذكور، نهصرف إستعدادا قرين تها، بلكه مجتهدانة وت بهي بيدا كرسكنا تها-'' المبین''میں،مؤلِّفِ محقق کے قلم نے ،اُن دشوارگز ارمیدانوں کو فاتحانه طے کیا، جن کانشان بھی ،اگلی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اورا گرہےتو،جبیبامیں نےاویر،عرض کیا: مجمل مبہم (ص۲۶۴\_مقالات شیروانی به پنځگ پریس علی گڑھ) مصنفِ علَّا م نے ' أَلَمبين' كو،سات بابوں برتقسيم كيا ہے۔ بمبالغه كها جاسكتا ہے كه ايك زبان كى حقيقت، واضح كرنے كے واسطے جتنے پہلوؤں سے بحث کی جاسکتی ہے وه تمام پہلو،ان اُبواب میں،زیر بحث آ گئے ہیں۔ بحث میں ایک حکیم کی دِقَتِ نظر، ایک ادیب کے ذوق، ایک لُغوی کی ہمہ گیری سے کام لیا گیا ہے۔" (ص۲۶۵۔مقالات شیروانی) ثابت کیا گیا ہے کہ مستشرقین کی ، بیرائیں (ارتقابے لسان ہے متعلق) ایسے قیاسات ہیں،جن کاساتھ،وا قعات اور حقائق نہیں دیتے۔ ان مباحث کے پڑھنے سے صاف، واضح ہوجاتا ہے کہ: مؤلّف کے دماغ کی بلند پروازی تحقیق کی اُس فضامیں جا پینچی ہے

اس کئے اب اس وعدہ کے وفاکر نے کے دن آگئے ہیں۔ چنا نچے، اس غرض سے منظمین یو نیورٹی کی دعوت پر، چندایسے عکما جو، جدید ضروریات سے آگاہ اور درس گاہوں کا تجربدر کھتے تھے، علی گڑھ میں جمع ہوئے۔ اور متواتر ،سات (۷) اجلاس، اار فروری (۱۹۲۲ء) سے کار فروری تک بمنعقد ہوتے رہے۔ مسلد کے تمام پہلوؤں کو سمجھا اورس کے لئے نقشہ عمل اور ایک نصاب میٹرک سے ایم ۔اے تک، تیار کر کے، یو نیورٹی کے سامنے، بیش کردیا۔ اس مجلس کے ارکان، حب ذیل افراد تھے:

نواب صدریار جنگ،مولانا حبیب الرحمٰن خال شیروانی،مولانا سیدسلیمان اشرف،صدر علومِ شرقیه،مسلم یو نیورسٹی،مولانا مناظراحسن،گیلانی،استادِ دبینیات، جامعه عثمانیه،حیدرآباد، دَکن مولانا امجدعلی،صدر مدرس مدرسه معینیه عثمانیه،اجمیر،اوربیخاکسار۔''

مولا ناعبدالعزیز میمن، راج کوئی، استادادیبات عربی، مسلم یونیورش نے خاص موقعوں پر شرکت کی۔

علومِ شرقیکو، تین حصول میں تقسیم کیا گیا:عقلیات، دبینیات اوراد بیات۔ اور ہرایک کا،علیحد ہ نصاب، ترتیب دیا گیا۔ جو، ایف ۔اے کے پہلے سال سے ایم۔اے تک جتم ہوگا۔'الیٰ آجرہ۔

> (اداریہ بقلم سیرسلیمان ندوی۔ماہنامہ''معارف' اعظم گڑھ۔شار اُفروری ۱۹۲۲ء) علی گڑھ کی علمی ودینی فضا پر آپ، پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ علی گڑھ کی علمی کی وجہ سے، دینیات کا کوئی مسئلہ، یا کوئی بھی اہم تجویز حوالتِ علمی کی وجہ سے، دینیات کا کوئی مسئلہ، یا کوئی بھی اہم تجویز مولا ناسیرسلیمان اشرف کی رائے کے بغیر، پاس نہ ہوتی۔ سیرسلیمان، ندوی، بیان کرتے ہیں:

'' ان کی سب سے بڑی خوبی، ان کی خودداری اور عزتِ نفس کا احساس تھا۔ان کی ساری عمر علی گڑھ میں گذری۔ کبھی، کسی کی خوشامذنہیں کی اور نہان میں سے کسی سے دب کر یا۔ جُھک کر ملے، جس سے ملے، برابری سے ملے۔

(ص٠٠١-يذكره عكما اللب سقت ازمولا نامحوداحد، قادري، رفاقتي) مفتی اعجاز ولی خال، رضوی ، بریلوی (متولد ۱۳۳۲ ۱۹۱۳ء \_متوفی ۱۹۹۳ ۱۹۷۳) شخ الحدیث، جامع نعمانیہ، لا ہور، آپ کے بارے میں تحریفر ماتے ہیں: "آپ،اعلی حضرت قُدِّسَ سِدُّهٔ کے حسب ارشاد مسلم یو نیورسی سے مسلک ہوئے۔آپ،رشدوہدایت کے پیکر،صدافت دیانت کے مجسمہ تھے۔ سياسي بصيرت ميں لا ثانی تھے۔'' (ص ١٣ - مقالات يوم رضا - لا مور - حصه سوم - ١٩٤١ء) مولا ناتمس تبريز خال، وقم طرازين: ''غالبًا،مولا ناانصاري ( عبدالله، دا ما دِمولا نامجمه قاسم، نا نوتوي ) کی وفات ۱۹۲۵ء کے بعد ،مولا نا (حبیب الرحمٰن ) شیروانی مولانا احدرضا خال کے شاگرد، مولانا سلیمان اشرف صاحب کو صدارتِ دینیات کے لئے علی گڑھلائے۔ شعبهٔ دینیات میں، جو کچھ ہوتا وہ ،مولا ناشیروانی اورمولا ناسلیمان اشرف ہی کی تجویز سے ہوتا۔ ٠ ارتمبر١٩٢٣ء كو، ان دونول دوستول ني مجلسِ انتظامي ميں يہ تجويز رکھي كه:

وہ، مولا ناشیر وانی اور مولا ناسلیمان اشرف ہی کی تجویز سے ہوتا۔
• ارسمبر۱۹۲۳ء کو،ان دونوں دوستوں نے مجلسِ انتظامی میں بیتجویز رکھی کہ:
بغیر سنّی دینیات کا امتحان دیئے ہوئے
بی ۔ اے کا امتحان نہ ہواور نہ سند دی جائے۔
چنانچہ،اس کے لئے ایک کمیٹی، بن گئی۔''
چنانچہ،اس کے لئے ایک کمیٹی، بن گئی۔''
(ص۱۲۸ نواب صدریار جنگ ۔ مکتبہ ندوۃ العلم الکھنؤ)

سيدسليمان ندوى (متوفى ١٩٥٣ء - كراچى) دارُ المصنّفين، اعظم گرُه كالمي تحقيقى ترجمان ماهنامه 'معارف' كاداريه مين لکھتے ہيں:

'' دمسلم یو نیورسٹی (علی گڑھ) کے بعض ارکان کی کوشش ہے کہ: یو نیورسٹی میں علوم ِشرقیہ کا بھی شعبہ، قائم ہو۔ کیوں کہ مسلم یو نیورسٹی کے لئے جب رو پید، فراہم کیا جار ہاتھا، تو مسلمانوں کو،اس کی تو قع دلائی گئی تھی۔

جو،انفیں، تُرکی بہرُ کی ، جواب دیتے تھے۔ میں نے ،ان سے دبینیات پڑھی ہےاوران کے تفسیر قرآن کے درس میں مجهى، شريك موا مول ـ " (ص • اا ـ " خي**ابان رضا" ب**مطبوعه: لا مور ١٩٨٢ء ) مولانا، پہلے، مدرستُه العلوم میں اور پھر جب جامعہ اسلامیعلی گڑھ کا قیام عمل میں آیا، تواس میں شعبۂ دینیات کے سر براہ ،مقرر ہوئے۔ علمی د نیااوردینی حلقوں میںان کا نام بڑی عزت واحترام سے لیاجا تا تھااوران کے علم وضل کی بڑی دھوم تھی۔ مولا ناسلیمان اشرف صاحب، ایک عرصه تک جامعہ علی گڑھ میں درس ویڈ ریس میں مشغول رہے اور مسلمانوں کی کئی نو جوان نسلوں کو، انھوں نے اسلامی زندگی کے سفر کے لئے تیار کیا۔ وه این شخصیت ، ملم فضل اور کر دار کی وجہ سے ملی گڑھے ہی نہیں بلكه تمام مندوستان مين، براي عقيدت واحترام كي نظر يدر كيه جات تھے." (ص٩٩- ما مهنامه "ضيامي حرم" لا مور- جون ١٩٧٧ء - بقلم نواب مشاق احمد، حيدرآ بادى) مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے دانشوروں،ادیبوںاور مختلف شعبوں کے اصحابِ علم و تحقیق کی جمعیت میں بورے عالمانہ وقار کے ساتھ رہ کر،ان کی رہنمائی کرنا طلبه واساتذه کواپنی درسگاه اورمجلسول میں اسلام اورعلوم اسلامیه کی طرف،راغب کرنا إلحادولا دينيت سے تھيں محفوظ رکھنا، پيتمام باتيں ايسي ہيں جن کی شہادتیں،خود،ان کےمعاصرین وتلاندہ اور دیگرار بابیلم نے دی ہیں۔

#### مولا ناسید محمد احمد ، قادری ، لا موری

قائدِ تحریکِ ختم نبوت، ابوالحسنات، مولانا سیدمجمد احمد، قادری (متولد ۱۳۱۴هه ۱۸۹۷ء متوفی ۱۳۸۰هه ۱۹۲۱ء) امام احمد رضاکے فیوض سے مستفیض تھے۔ اورآپ کے والد ماجد، مولانا سید دیدارعلی شاہ، اُلُورِی، لا ہوری (متوفی ۱۳۵۴هه/۱۹۳۵ء) امام احمد رضا کے خلیفہ تھے۔ مولانا عبد الحکیم شرف قادری لکھتے ہیں: اورا پنے عالمانہ وقارکو، پوری طرح ، ملحوظ رکھ کر۔
علی گڑھ کی، سیاسی انقلابات کی آندھیاں بھی، ان کو، اپنی جگہ سے ہلانہ سکیس۔
علی گڑھ کے عشرت خانہ میں ان کی قیام گاہ، ایک درولیش کی خانقاہ تھی۔
یہاں، جو بھی آتا، جھک کر آتا۔ (صوا۔ یاورفتگان — سیرسلیمان ندوی)
پروفیسر، رشیدا حمرصد لیتی لکھتے ہیں:
'' (سلیمان اشرف) مرحوم میں، اپنے استاذ ہی کا، جَبر وت وطنطنہ تھا۔
ان کی شخصیت میں بھی جروت، کا رفر ما تھا۔
میں نے، مرحوم کو جھک کر، ماگول مول ماتیں کرتے، بھی نہ بابا۔'

ان کی شخصیت میں بھی جمروت، کار فرما تھا۔
میں نے ، مرحوم کو جھک کر ، یا گول مول با تیں کرتے ، بھی نہ پایا۔'

( گیخ ہائے گراں مامیہ۔از پروفیسر شیدا حمصد بقی )

مرعوب ہونا ، جانتے ہی نہ تھے۔ کسی کے علم سے ، نہ کسی کی دولت سے۔
نہ کسی کے اقتدار سے ۔ فرہبی عقائد میں کر ہسلوک میں بے لوث۔
جو، جتنا چھوٹا ، ہوتا ،اس سے اتن ہی فروتن سے ملتے۔
بڑا ہوتا تو ،اس سے کہیں بڑا ہوکر ملتے علم کا وقار ،ان کے دَم سے تھا۔
معزز ومحبوب مولوی ، میں نے ،اخیس کو پایا۔' ( گنج ہائے گراں مایہ۔ صحصا۔
معزز ومحبوب مولوی ، میں نے ،اخیس کو پایا۔' ( گنج ہائے گراں مایہ۔ صحصا۔
معزز ومحبوب مولوی ، میں نے ،اخیس کو بایا۔' ( گنج ہائے گراں مایہ۔ صحصا۔

بڑے جیدعالم تھاوران کے علم وضل کی وجہ سے طلبہ اوراسا تذہ
سب، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔شخصیت بھی بڑی بارعب تھی۔
کسی سے دبنا جانتے ہی ، نہ تھے۔عدم تعاون کی تحریک میں
جب مولا نامجم علی جو ہراور شوکت علی ، برادران
علی گڑھ کی درسگاہ کو، جامعہ مِلّیہ میں ضم کرنا چاہتے تھے
تو مغرب کی نما ز کے بعد ، ان سے مولا ناسلیمان اشرف کی
بڑی بحثیں ہوتی تھیں۔

برن یں ہوں یں۔ اس زمانے میں مولانا محمطی کا،ایبار عب تھا کہ: بہت کم لوگوں کو،ان کے سامنے، بات کرنے کی جرائت ہوتی تھی۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب، واحد شخص تھے پھر، دوبارہ، بہی تحریکہ ۱۹۷ء میں قائد اہلِ سنَّت، مولا نا شاہ احمد نورانی، صدیقی (ممبرِ قومی اسمبلی وصدر جمعیة العلماء پاکستان \_متوفی اارد سمبر ۲۰۰۳ء)

فرزند مبلغ اسلام، مولا ناعبدالعلیم میر شی فُدِّسَ سِسِّهٔ، خلیفهٔ امام احمد رضاکی قیادت میں استے زور دار طریقے سے پورے ملک میں چلی کہ:
حکومت کومسلمانوں کے احتجاج اوران کے مطالبات کے سامنے جھکنا ہڑا۔
اوراس نے سرکاری سطح پر، قادیا نیت کو ۲ کواء میں غیر مسلم اقلیت، قرار دیا۔
جس سے، ان کے استحکام اور مرکزیت کو تحق دھیجا پہنچا۔

اور،روس،امریکہ،فرانس،برطانیہ،جرمن، ہالینڈ،افریقہ وغیرہ میں پھیلے ہوئے لاکھوں قا دیانی اپنے عقا کد پرنظرِ ثانی کرنے کے لئے مجبور ہوئے۔

اور بہت سے قادیا فی ومرزائی ، ارتداد سے تائب ہوکر ،مثر ؓ ف بہاسلام ہوئے۔

### مولا ناضياءُ الدين، مهاجرِ مدنى

قطب مدینه، حضرت مولا ناضیاءالدین احمد، قادری، مهاجرِ مدنی (ولادت ۱۲۹۳هد/۱۸۵۱ء۔
وصال ۱۰۷۱هد/۱۹۹۱ء۔ مدفون، جنت البقیع، مدینه منوره) ضلع سیالکوٹ، پنجاب میں پیدا ہوئے۔
علاَّ مہ عبد الحکیم، سیالکوئی (متوفی ۱۲۵۲ء) آپ کے اُجداد میں سے ہیں۔
جضوں نے حضرت شخ احمد، سر ہندی کو، سب سے پہلے' معبد والدن طافی'' کہا تھا۔
لا ہور، دبلی، پیلی بھیت میں حضرت مولا ناضیاءالدین نے تعلیم، حاصل کی۔
حضرت مولا ناغلام قادر، بھیروی، پنجابی (متوفی ۱۳۲۱ه/۱۹۰۹ء) اور حضرت مولا ناوسی احمد محد فضورتی (پیلی بھیتی متوفی ۱۳۳۳ه/۱۹۱۹ء) آپ کے خصوصی اسا تذہ ہیں۔
محد فضورتی (پیلی بھیتی متوفی ۱۳۳۳ه/۱۹۱۹ء) آپ کے خصوصی اسا تذہ ہیں۔
امام احمد رضا سے نسبت بیعت وار ادت، حاصل ہے۔
امام احمد رضا سے نسبت بیعت وار ادت، حاصل ہے۔
اور سلسلہ چشتہ میں حضرت مولا ناوسی احمد، محد شسورتی (متوفی ۱۳۳۳ه/۱۹۱۹ء)
خلیفہ محضرت مولا ناشاہ فصل رحمٰن ، گنج مرادآ بادی (متوفی ۱۳۳۳ه/۱۹۹۹ء) سے
خلافت واجازت ، حاصل ہے۔

« کھیلِ علم سے فارغ سے ہوتے ہی ایک حادثہ، رونما ہوا۔ چندشر پیندافراد نے،ریاستِ اُلُوَ رکی مسجدتر پولیہ، شہید کردی۔ اس واقعہ نے ،مولا نا (ابوالحسنات) کو،شُعلہُ جوالہ بنادیا۔ آپ نے خدادادخطیبانہ صلاحیتوں ہے مسلمانوں میں روح پھونک دی۔ مسجد کی وَاگز اری کے لئے زبر دست تحریک، شروع ہوگئی۔..... قیام پاکستان کے بعد جتم نبوت کے قصر رفیع میں نقب لگانے والے مرزائی قادیان سے متقل ہوکر، یا کستان پہنچ گئے اور یا کستان کے وزیر خارجہ، ظفر اللہ کے نام سے برائے نام قیمت کے وض' 'ربوہ'' ( پنجاب، یا کستان ) کی زمین، حاصل کرکے اِرتداد پھیلانے میںمصروف ہوگئے۔ اس فتنہ کے اِنسداد کے لئے یا کستان کے تمام عکما سنّی ، غیر مقلد ، جماعتِ اسلامی اور شیعہ نے ،مل کر ۱۹۵۳ء میں محکسِ عمل ، قائم کی جس کےصدر،مولا ناابوالحسنات،مجراحمہ،قادری،منتخب ہوئے۔ متفقة طور يرخواجه ناظم الدين كي حكومت عدمطالبه كيا كما: ظفراللّٰدکو، وزارت کے منصب سے برطرف کیا جائے۔ اورمرزائيول كوقانوني طور پرغيرمسلم اقليت ،قرار دياجائے۔ کیکن،اُربابِاقتدار،ٹس ہےمُس،نہ ہوئے۔ آخر، طے پایا کہ ایک وفد، کراچی جا کر، مرکزی وزیراعظم، خواجہ ناظم الدین ہے ملے اوران سےاپنے مطالبات، پیش کرے۔ خواجه صاحب نے معذرت کا ظہار کیا اور قائدین وفد کو گرفتار کرلیا۔ ینجر، جنگل کی آگ کی طرح، پورے ملک میں پھیل گئی ۔ جگہ جگہ، احتجاجی جلسے ہونے گئے۔

عوام وخواص کے مطالبے اور احتجاج کی شدت کے ساتھ ، حکومت کا تشدُّ دبھی بڑھ گیا۔ اور پورے ملک کے جیل خانے ، فدایا نِ ختم نبوت سے بھر گئے۔'' (ص۲۲۷۔ تذکر وَاکا براہلِ سنَّت ۔ ۲ کواء۔ لاہور) ۱۹۲۴ء میں، مسلمانا نِ بمبئی نے سلطان ،سعوداول کو،اس حرکت سے بازر کھنے کے لئے آپ کی قیادت میں ایک وفد بھیجا۔ حضرت سید صبیب، صاحب، ایڈیٹر''سیاست''لا ہور اورمولا نافضل اللہ، مالکِ علمیہ بک ڈیو، بمبئی آپ کے رُفقا ہے وفد تھے۔''(حوالہُ مٰدکورہ)

### مولا ناعبدالعليم،صديقي،ميرهي

مبلغ اسلام، مولانا عبدالعلیم ،صدیقی، میرشی (متولد ۱۳۱۰هر/۱۸۹۱ء متونی ۱۳۵۳ه میرشی (متولد ۱۹۵۰ء) کو، عربی، اردو، فارسی، فرانسیسی، جاپانی، چینی اور طلائی زبانوں پر قدرت، حاصل تھی۔ بچوں کے مشہور شاعراور اسلمعیل، گرلز کالج، میرشد کے بانی، مولوی اسلمعیل، میرشی مولاناعبرالعلیم، میرشی کے والد، مولاناعبرالحکیم، جوش، میرشی (متوفی ۱۸۹۸ء) کے بھائی تھے۔ ۱۹۵۱ء میں مولاناعبرالعلیم، صدیق نے پوری دنیا کا تبلیغی دَورہ کیا۔ جس میں قابل ذکر ممالک، انگلتان، فرانس، اٹلی، برٹش گیانا، ٹمفاسکر، سعودی عرب ٹرینی ڈاڈ، امریکا، کنیڈ ا، فلیائن، سنگا پور، ملائشیا، تھائی لینڈ، انڈ و نیشیا اور سیلون ہیں۔ اس کے علاوہ، برما، سیلون، ملائشیا، انڈ و نیشیا، تھائی لینڈ، انڈ و جا ئنا، چین، جاپان، ماریشش جوبی ومشرقی افریقہ کی نو آبادیات، سعودی عرب، عراق، اردن، فلسطین، شام اور مصر کے تبلیغی دَورے کیے۔

تمام مذا بہب کے لوگوں کو، دعوتِ اسلام دی اور ہر زبان میں اسلام کالٹر پچر، شائع کیا۔ ایپ کی تبلیغی کوششوں سے ، بور نیو کی شنر ادی Gladys Palmer Khairunniss of Sarawark Staateborneo

(Governor Merwate Tifafradh Slatasman) اورڙيني ڏاڏ کي ايک خاتون وزير

Murifl Donawa Fatima

مشر ؓ ف باسلام ہوئے۔ بانی پاکستان، محمطی جناح، مراکش کے غازی، عبدالکریم، فلسطین کے مفتی اعظم سیدامین پیلی بھیت کے بعد کچھ عرصہ کراچی اور پھر،نو (۹) سال تک، بغدا دِمقد سه میں قیام کیا۔ ۱۳۲۷ھ ۱۹۱۰ء میں، مدینہ منورہ پہنچے۔ جازِ مقدس کے عکما دمشائخ سے اکتسابِ فیض کیا۔ متعدد مشائخ سے اجازت وخلافت ملی۔ مدینہ منورہ ہی میں آپ نے ساری عمر گذاری اور پہیں، جنت ابقیے میں آسود ہُ خاک بھی ہوئے۔

مسجد نبوی، مدینه طیبہ کے بالکل سامنے، باب مجیدی میں آپ کا آشیانہ علم وعمل اورعشق وعرفان کا مرکز تھا، جہاں، روز اند، محافلِ نعت اور محفلِ میلا د کا انعقاد ہوتا تھا۔ یہاں، جوسٹی زائر ومہمان آتا، آپ کی مجلسِ مبارک سے محبتِ رسول کی سوغات، ضروریا تا۔

### مولا نااحر مختار، صدیقی ، میر طمی

'' حضرت مولانا احمد مختار، ميرتقى (متولد ١٢٩هـ/ ١٨٥١هـ متوفى ١٣٥٧هـ ١٩٣٨ء) امام احمد رضا کے اُجِلَّهُ خُلفا میں سے ہیں۔ساری عمر تبلیغ وارشاد میں گذاری۔ برصغیر ہند کے علاہ افريقه، جزائرانله ونيشيا مين تبليغي مراكز ، قائم كيهاور بزارون غيرمسلمون كو، داخلِ اسلام فرمايا -بر ما کا سفر کیا تو وہاں ایک اسکول، قائم کیا۔ مانڈے میں اعلی تعلیم کے لئے ایک درسگاہ کی بنیا در کھی ۔ڈربن ( ساؤتھا فریقہ ) میں عورتوں کو علیم کی طرف ،متوجہ کیا۔ ۳۲۲ هیں افریقہ سے 'الاسلام''نامی، گجراتی اخبار، جاری کیا۔ قومی اورملکی معاملات ہے آپ کوخصوصی دلچیسی تھی۔ 1970ء میں خلافت تح یک میں پُر جوش حصہ لیا۔ آپ نے اور آپ کے دونوں چھوٹے بھائیوں،مولانا نذیراحمہ، فجندی،میر شی اورمولاناعبدالعلیم،صدیقی،میر شی نے ۱۹۲۱ء میں مرکزی خلافت فنڈ میں تین (۳) لا کھ کا چندہ دیا۔۱۹۲۲ء میں جیل بھی گئے۔'' (ص۲۳ ـ تذكره مكما بالسقة مازمولا نامحوداحد، قادري ١٩٤١ء) حجازِ مقدس میں سعودی خاندان نے ، برسر اقتدار آنے کے بعد مدینه منوره میں جنت البقیع اور مکه مکرَّ مه میں جنت المعلیٰ کے اندر، واقع اُز واجِ مطبَّر ات وصحابهُ کرام کے مقابر متبر کہ کی تو ڑپھوڑ کا سلسلہ، شروع کیا توعالمِ اسلام میں ،نجدیوں کے اِس اِقدام کےخلاف،ہلچل کچ گئی۔

رابطهٔ اسلامیهٔ مند کے رئیسِ وفداور ملایا، شرقی ، جنوبی افریقه اور جز ائر شرقیه کے مندوب کی حثیت سے سعودی عرب،تشریف لے گئے۔ اورسعودی حکومت کی طرف سے تُجاج پر ، عائد کر دہ ٹیکسوں کے خاتمہ اور حج کے لئے دنیا بھر ہے آئے ہوئے اُجلَّہ عُکما اور حکومتِ سعود پیر کے مما کدین اورعبدالعزيز بن معود سے مذاكرات كيے، جن كاخاصاا ثر ہوا۔ ان مذا کرات کی تفصیل عربی میں شائع ہوئی تھی ،جس کے آغاز میں إخوانُ المسلمین (مصر) کے بانی، حسنُ البنا نے ابتدائیہ لکھا اور حضرت مولا نا شاہ مُرعبدالعليم صديقي فُدِّسَ سِرُّهُ كي مساعي جميله كوخراج تحسين، پيش كيا- چنانچه، لكت بين: "كَمَا كَانَ مِنُ فَضُلِ اللَّهِ وَتَوُفِيُقهِ أَنِ الْتَقَيِّنَا مُنَذُ عامَين فِي الْآرُضِ الْمُقَدَّسَةِ عِنْدَ الْبَيُّتِ الْعَتِيْق لِصَاحِبِ الْفَضِيلَةِ وَالدَّاعِيَةِ الْإِسُلامِي الشِّيخ محمد عبدالعليم الصِّديقي ..... وَنَحُنُ نَسُأُلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنُ يحزى الاستادَ الشَّيْخَ محمد عبدَالُعِليم الصِّديقي عَنِ الْمُسلمِين خَيْرَالُحَزَاء" الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے، دوسال ہوئے کہ: ہماری ملاقات،ارض مقدس میں، بیت اللّٰه شریف کے پاس صاحب فضیلت، مبلغ اسلام، اکشیخ محرعبدالعلیم صدیقی ہے ہوئی۔ ( بچھ سطور کے بعد )ہم ،اللّٰہ تبارک وتعالٰی سے دعا کرتے ہیں کہ: اللَّه تعالَى ،صاحب فضيلت ،استاديِّنخ مجمَّر عبدالعليم صديقي كو تمام مسلمانوں کی طرف سے، جزائے ٹیر دے۔'' (۲۳۸\_۲۳۰ ـ تذكرهٔ اكابراال سمَّت - مكتبه قادريه، لا مور) میرٹھ کالج کی طالب علمی کے زمانے میں ہی آپ کو، برمامسلم ایجویشنل کانفرنس کی صدارت کے لئے تجویز کیا گیا۔اس کا نفرنس میں آپ نے جومعركةُ الآرانطبهُ صدارت ديا، وه، برما، ملايا، سيلون اوراندُونيشياك گوشے گوشے ميں پہنچا۔ آپ،سیاسی اور قومی تحریکات میں بھی شامل ہوئے۔

الحسینی، إخوانُ المسلمین کے سربراہ،حسن البنَّا،سیلون کے آنریبل جسٹس ایم مروانی، کولمبو کے جسٹس ،ایم ٹی اکبر، سنگا پور کے ایس این دَت اورمشہور انگریزی ڈرامہ نولیں اورفلسفی جارج برناڈ شاءآ پ کی علمی وروحانی شخصیت سے بے حدمتاً ثرتھے۔ مباسہ (جنوبی افریقہ) میں جارج برناؤشا سے آپ کی ملاقات ہوئی۔آپ نے برنا ڈشا کے مختلف سوالات کے جوابات، اِس انداز سے دیے کہ: دنیا کا پیظیم فلاسفر،آپ کےسامنے،طفلِ مکتب،نظرآ نے لگا۔ آپ نے اسلام اور عیسائیت کے اصولوں کا تقابلی جائزہ تاریخ،سائنس اورفلسفه کی روشنی میں اس طرح، بیان کیا که: برنا ڈشا کواسلام کی عظمت کااعتراف کرنا پڑا۔ اس گفتگو کا اُردوتر جمه ما هنامه، ترجمانِ اہلِ سنَّت ، کراچی پشارهٔ محرم وصفر ۱۳۹۲ھ میں شائع ہو چکاہے۔ حضرت مولا ناصد یقی رَحُهُ اللّهِ عَلَيْهِ نَ تعليماتِ اسلاميكُوعام كرنے كے لئے ہر پہلویر، توجہ دی۔متعد دمسا جد بتمبر کرائیں ،جن میں حنی جامع مسجد ،کولمبو،سلطان مسجد ،سنگا پور اورمسجدنا گریا، جایان، زیاده مشهور ہیں۔ اس کے علاوہ ،عربی یو نیورٹی ، ملایا ، پاکستان نیوز ،مسلم ڈ ائجسٹ ،ٹرینی ڈ اڈ مسلم اینوول (جنوبی افریقه) کی بنیاد،آپ ہی نے رکھی۔ 1989ء میں، سنگا پور میں شنظیم بین المذاہب کے نام سے ایک ادار سے کی بنیا د ڈالی۔ اورتمام دنیا کے عیسائی، یہودی، بدھ مت اور سکھ مذاہب کے پیشواؤں کو ایک پلیٹ فارم پرجمع کر کے،لادینیت کا قلع قمع کرنے کی اپیل کی۔ تمام مذاہب کے رہنماؤں کی مشتر کہ کانفرنس میں آپ کو ہزا کزیٹیڈرا یمی نینس His Exaited Eminince خطاب دیا گیا۔ مصرمیں تنظیم بین المذا ہب الاسلامیہ کے نام سے آپ نے مختلف مکا یب فکر کی ١٩٣٦ه /١٩٣١ء مين، حضرت مولانا شاه عبد العليم صديقي قُدِّسَ سِرُّهُ

ان پر، دوسرے مذاہب کے اثرات، زیادہ تھے۔ آپ نے طویل عرصہ تک، سلون، برما، سیام، انڈو نیشیا، فرانسیسی، ہند چینی، ملایا، چین جاپان اور سنگا پور میں قیام فرمایا اور دنیا کے دیگر مذاہب کو، دعوتِ اسلام دی۔ قادیا نیوں کی مشنر یوں کے اثرات، ختم کرنے کی سعی، جاری رکھی۔ عیسائی جماعتوں نے جن ہزار ہامسلمانوں کوعیسائی بنالیا تھا، آخییں، پھر، دعوتِ اسلام دی۔

بیشتر نے قبولِ اسلام کیا۔اس دَورانِ قیام،آپ نے اٹھارہ ہزار مسلمانوں کو جنسیں،عیسائی بنادیا گیا تھا،ازسرِ تُو،دینِ اسلام سے محبت پیدا کرائی۔ برمامیں آپ نے''انجمن نوجوانانِ برما'' قائم کی۔

مالے بینا نگ، کولالہور میں مسلمان، آپ کے جاں نثار تھے۔

سنگاپور کے دَوران قیام آپ نے یہاں سے مشہورانگریزی رسالہ The Islam جاری کیا۔
اس رسالہ کی عنانِ إدارت آپ نے اپنے لائق شاگرد، ڈاکٹر آج ایس منشی کے ہاتھ میں دی۔
اور ایک دوسرے لائق شاگرد، سید ابراہیم الشگوف کو آپ نے آل ملایا مشنری سوسائٹی کا صدر بنایا، جس کی آپ نے خود ہی بنیا در کھی تھی۔

بور پی ممالک کے دَورے میں حضرت علَّا مہ میر شی کی تقریر سُننے میں علومِ جدیدہ کے ماہرین کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے فُصَل ،سائنس دانوں ،فلسفیوں نے دلچیسی لی۔

> ان سے تاریخی ملاقاتیں ہوئیں۔ عالمانہ مباحثے ہوئے۔ اور اَلۡحَمُدُ لِلّٰهِ آپ کے سامنے، اکثر محققین کو ،سرِ تسلیم جُم کرنا پڑا۔

جنوبی افریقہ کے دَورانِ قیام ، آپ "ویٹ واٹرس رینڈ" Witwaters Raind یو نیورسٹی میں، اہم خطبات وتقاریر کے بعد، زنجبار، دارُ السَّلام اور ممباسہ، تشریف لے گئے۔ اور پہیں، برناڈ شاسے ملاقات ہوئی تھی۔

فرانسیسی گورنر، مسٹر مرواٹ نے آپ کے ہاتھوں، اسلام، قبول کیا۔ اور انھیں کے توسُّط سے آپ نے مراکو کے مشہور لیڈر، غازی عبد الکریم سے قید میں ملاقات کی اور یہاں سے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا دَورہ کیا۔ نیوزی لینڈ میں اینے عزیز شاگر د، مسٹرعزیز آئے عباسی کو تبلیغ کا، کام، سپر دکیا۔ تحریکِ خلافت کے اُس دَور میں جب کہ انگریزوں کے خلاف، زبان کھولنا، مشکل ترین امرتھا، آپ، مولانا محمد علی جو ہر، مولانا شوکت علی، مولانا عبد الماجد، قادری، بدایونی مولانا عبد الباری، فرنگی محلی، مولانا شاراحمد، کا نپوری، مولانا فاخر، الله آبادی

اوردیگرزُعُما نے خلافت کی صفِ اول میں شامل تھے۔
ادرایک عرصہ تک آپ، مولا نامحمعلی جو ہراور مولا ناشوکت علی کے شانہ بشانہ، کام کرتے رہے۔
تحریکِ خلافت کے بڑھتے ہوئے سیلاب اور مسلمانانِ ہند کے سیاسی عروج کوختم کرنے
کے لئے مہاسجا ئیوں نے پہلی بار، یو پی اور دیگر صُوبہ جاتِ ہند میں شدھی کا جال پھیلانا، شروع کیا
تو، آپ نے ہر جگہ تبلیغی مراکز، قائم کیے۔

اس وقت، مسلمانوں میں وہاں، کافی انتشارتھا۔ آپ نے مسلمانوں کاشیراز ہُرہم، متحد کیا۔ مختلف جماعتوں کوتوڑ کر،ایک جماعت بنادیا۔

> سلون کا ایک عیسائی وزیر ،مسٹرایف کنگهن بیری ،مسلمان ہوا۔ ۱۹۲۴ء میں جب کہ بھی اسلامی مما لک، سیاسی بُحر ان میں گھرے ہوئے تھے ان ایام میں آپ، مکہ مکرمہ میں قیام پذیریتھے۔

حکومتِ مکہ نے آپ ہے مسلم کانگریس، بروٹلم کی کارروائیوں میں شرکت کی درخواست کی۔
سیلون کے مسلمانوں کے شدید اِصرار پر، دوبارہ، وہاں پنچے اور تبلیغ دین فر مائی۔
۱۹۲۸ء میں یہاں سے انگریزی اخبار ''کوکٹِ اسلام'' کا اِجرا کیا۔اس اخبار کی ادارت
مسٹرموش ہے مسیجد کرتے تھے۔عالم اسلام میں اسے بڑے ہی شوق سے پڑھا جاتا تھا۔
آپ نے جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کا دَورہ، ایسے وقت میں کیا
جب کہ دنیا کے مسلمانوں کے حالات، دِگرگوں تھے۔

واشکٹن میں مختلف علمی اداروں میں کیکجرس سننے کے بعد ، چیبیس (۲۲) انگریز
جو کالجوں میں اساتذہ ہے ، اپنے اہل وعیال کے ساتھ ، مسلمان ہوئے۔
میجی گن یو نیورٹی کا ہونہار ماہر تعلیم ، مسٹر عبدالباسط نعیم آپ کا خاص شاگر دہوا۔
اور مولانا کی زیر سرپرستی ، امریکا سے ایک بلند پایہ اسلامی میگزین ، بنام World And U.S.A (اسلامی دنیا اور امریکا) جاری کیا۔
کناڈا میں ، گیارہ علمی اداروں ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں آپ نے لیکچرس دیے۔
اومنٹن کو بیک اور مونٹریل میں عرصہ تک ، قیام کیا۔
امریکہ کے دَوران سفر ہی ، برلٹش ویسٹ انڈیز ، تشریف لے گئے۔
امریکہ کے دَوران سفر ہی ، برلٹش ویسٹ انڈیز ، تشریف لے گئے۔
علاً مہمیرٹھی کے قائم کر دہ چندا ہم ترین ادارے ، جوگرم جوثی سے آج بھی مصروف عمل ہیں

علاً مدمیر شی کے قائم کردہ چندا ہم ترین ادارے، جوگرم جوثی سے آج بھی مصروف عمل ہیں وہ میں جنی مسید ، کولبو (سیلون) مسیدنا گیریا، جاپان، سلطان مسید، سنگاپور، عربک یونیور شی، ملایا، وغیرہ ۔ مشہور مذہبی جرائد واخبارات ' دی مسلم ڈانجسٹ' ڈربن، جنو بی افریقہ

اسٹارآ ف اسلام، سیلون، پاکستان نیوز، جنو بی افریقه، اسلامک ورلڈ اینڈیو۔ایس۔اے ودیگراسکول، لائبر ریال تبلیغی ادارے اور سوسائٹیاں، وغیرہ ہیں۔
آپ کی تصانیف میں، ہائی ڈائی لاگ وتھ برنارڈشا، اِسپریچول کلچر اِنْ اسلام مسلم رُول اِنْ سائٹیفک وسکوایز، رقِ قادیانی، وغیرہ، مشہور ہیں۔

آپ، دنیا کے تقریباً، ہر حصہ میں پہنچے اور اسلامی سُوسائٹیاں، علمی ادارے، مسجدیں، مشنریاں اور لائبر ریاں، قائم کیں اور سیٹروں جلسوں اور کا نفرنسوں میں تقریریں کیں۔

سائنس اور فلسفہ کے ماہرین اور یو نیورسٹیوں کے فُضلا سے معرکۃ الآ راعلمی و مذہبی مباحث کیے۔اسلامی لٹریچرس، ہرملک کی زبان میں شائع کراتے رہے۔ ہزاروں غیرمسلموں کومشر و باسلام فرمایا۔

#### 000

ند کورہ حقائق و معلومات کی روشن میں، یہ بھینا، اب، نہایت آسان ہو گیاہے کہ: امام احمد رضا کے خُلفا و تلاندہ کی دینی وعلمی خدمات کا دائرہ، کتناوسیے ہے۔ اور خود، امام احمد رضا کا جہاں تک، سوال ہے توبید حقیقت، دودو جیار کی طرح، واضح ہے کہ:

آسٹریلیامیں مشہور فاضل، ڈاکٹر محمد عالم کو بلغ بنایا۔ ۱۹۳۲ء میں ایک بار، پھر جنوبی مشرقی ایشیا کا دَورہ کیا۔ اس وقت آپ،فرانسیس، ہندچین اور چین میں تقار بر فرمار ہے تھے۔ جہاں، ہزاروں مسلمان بورپین چین اور جا پانی سامعین نے آپ کی مجانسِ نقار ریمیں شرکت کی۔ كنپڻن ،شنگھائى اور پيكنگ ميں عرصه تك قيام رہا۔ جایان کے مشہور شر ' کعب' کی جامع مسجد کمیٹی نے آپ کو دعوت دی۔ جایان کے مسلمان، آپ کی تقریر کے دلدادہ تھے۔ جایان کی اورنشل کلچرل سوسائٹی،ٹو کیونے آپ کوخاص طور پر مدعوکیااورتقریریں کرائیں۔ اس کے بعد آب، مصر آئے۔ یہال' اِخوانُ المسلمین' جس کےصدر، حسن البنّا مرحوم تھے ان کے آپ، مہمان تھے۔اور پورے مصر میں آپ نے عربی میں تقریریں کیں۔ مصرکے بعد،سیر یا،عراق،لبنان اور بعد میں تُرکی آئے۔ تُرکی وبلادِ اسلامیہ کے بعد، پھر، پورپ گئے۔روم کے مشہور شہر، ویلیکن سٹی، جویایائے روم کا صدر مقام ہے، وہاں، قیام کیا۔ یو نیورسٹیوں اور بے شارعکمی اداروں میں تقریر کرتے رہے۔ یا یائے روم سے ملاقات ہوئی۔ یا یائے اعظم کوآپ نے ایک عرض داشت بھی پیش کی۔ آپ نے اٹھیں، دعوت دی کہوہ کمیونزم کےخلاف مولانا کی تہم میں شریک ہوں اور خدا کی وحدانیت پر، اتفاق کریں۔ روم میں قیام کے بعد،مولا نامیر تھی،اسپین، پُر تگال، جرمنی اور ہالینڈ،تشریف لے گئے۔ اس کے بعد، پھر،انگلتان کے دَورے پر،روانہ ہوئے۔ پھر، وہاں سے امریکہ گئے، جہاں آپ کی آمد کا شدت سے انتظار تھا۔ مشرقی یونا ئیٹیڈ اسٹیٹس کے مفتی اعظم ،حضرت عبدالرحمٰن لٹسر آپ کے شاگر دہوئے۔ شکا گوکے دَورانِ قیام، آٹھ (۸)امریکی،مسلمان ہوئے۔ ایک دن ،شہر نیویارک کے ٹی ہال میں ایک عالمانہ وپُر زورتقر سر کی۔

جلسہ، برخاست ہوتے ہی، بانوے (۹۲) امریکنوں نے، اسلام، قبول کیا۔

جن میں مشہور سائنس داں ،مسٹر جارج اینٹن بیوف اوران کی بیگم،شامل ہیں۔

لَيُسسَ عَلَىٰ اللّهِ بِمُسْتَنُكرٍ اَنْ يَحُمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ

خدا پر، کچھ دشوا زئہیں کہ وہ، دنیا بھر کی خوبیوں کو، فر دِواحد میں جمع فر مادے۔'' امام احمد رضا، بریلوی کی عظیم شخصیت، واقعی معنوں میں شعرِ مذکور کا صحیح مصداق ہے۔ آپ نے، اپنی فکر ونظر کی بلندی و باریک بنی، بصیرت و فراست اور علمی فضل و کمال سے بیش قیمت اور لاز وال دینی ولمی خد مات، انجام دے کر

متحدہ ہندوستان کی تاریخ اسلام کو،ایسی رونق اور درخشندگی وتا بانی بخشی ہے کہ: ہر طلوع ہونے ولاخور شید جہاں تا ب،اپنی شعاعوں سے آپ کی تا ریخ حیات کے قابلِ فخر کارناموں کو،نئ آب وتا ب اور چلا بخشار ہے گا۔ جس سے تصویر کا صحیح کرخ اوراس کا کسن ،کھرتا جائے گا۔ اور آپ کی تاریخی اہمیت میں اضافہ ہوتار ہے گا۔ کیوں کہ:

> اس کا اندازِ نظر، اپنے زمانے سے جُدا اس کے احوال کے محرم، نہیں، یارانِ طریق

وہ اپنی ذات سے ایک انجمن ، ایک عہداور ایک تاریخ ہیں۔ سے ہے کہ صدیاں گذرتی ہیں ، زمانہ کروٹیں بدلتا ہے، تب کہیں ، سی مِلَّت کو ایسے قیمتی افراد ملا کرتے ہیں ، جن کے وجود سے تاریخ کوزینت ملتی ہے۔ اوروہ اپنے دَور میں کوئی اہم دینی علمی وَفکری انقلاب ، ہریا کرتے ہیں۔

#### ببعت وخلافت

جمادیٰ الاولی ۱۲۹۴ھر ۱۸۷۷ء میں، امام احمد رضا، حنی، قادری، برکاتی، بریلوی اینے والد ماجد، مولانا نقی علی، بریلوی اور محبّ الرسول، مولانا عبدالقادر، بدایونی کے ہمراہ حضرت سیدشاہ آلِ رسول، احمدی، مار ہروی قُدِّسَ سِرُّهٔ کی خدمتِ گرامی میں پنچے۔ انھوں نے، آپ کومُرید کیا اور خلافت سے بھی، اسی وقت نوازا۔

امام احدرضا کاعلمی دنیامیں ایک نمایاں مقام ہے اوتخفیق و تفقُّه کےمیدان میں، دور دورتک، آپ کا کوئی ثانی اور ہم پلّه، نظر نہیں آتا۔ عشق وعرفان کی برم میں،آپ کے دَم سے رونق ہے۔ اور تدبرودانائی کی اعلیٰ روایتیں بھی ،آپ کی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ سائنسی مزعومات کی بنیادیں جمجی ،آپ کی تحقیقات سے لرزاٹھتی ہیں۔ تو تہجی، ہندوانہ فلیفے اور مشر کا نہ رسوم کی دھجیاں اُڑنے لگتی ہیں۔ اور بدعات وخرافات کے اِستیصال میں بھی،آپ،شمشیر برہند،نظرآتے ہیں۔ آپ کے قلم کی شعلہ باری سے، ریگز ارنجد میں دُھواں اٹھ رہا ہے تو ہندوستان کی دورَ گلی وہابیت (دیوبندیت وغیرمقلّدیت) بھی اپنی خیر منارہی ہے۔ رِ فَضَ وَتَشْيعِ کےخلاف کھن گرج ہے،تو قادیا نیت کےخلاف بھی،محاد آ رائی ہے۔ الحادود ہریت اور نیچریت سے دَست بازو آزمار ہے ہیں تو مغربیت کے بڑھتے ہوئے طوفان کے سامنے بھی چٹان کی طرح ،سینہ ہیں۔ غیرمسلموں کے مذہبی افکار ورسوم کے ساتھ ، اتحاد کے خلاف آپ کاقلم اپنے تاریخی فیصلے ،صادر فرمار ہاہے، تو آزادی کے حصول میں آپ کے دیوانے بھی ا پنی فکروند براور ہر ممکن جدوجہد کو، داؤپرلگائے ہوئے ہیں۔ زمانہ کی نبض پر،آپ کی انگلی ہے اور اس کے تقاضوں پرغور کرنے کی دعوتِ عام بھی دی جارہی ہے۔ تعلیم یا فتہ طبقہ اور علمی دانش گا ہوں پر ،خصوصی توجہ ہے۔ اور تبلیغ اسلام کاعظیم کام بھی پیشِ نظرہے۔ ٱلغَرض! خدواندِ قُدُّ وس نے ،آپ کو، بے شارفضائل و کمالات اورخوبیوں کا جامع ، پیدافر مایاتھا۔ یہ بے مثال شخصیت ایس جامع، ہمہ گیراور متعددُ الجہات ہے کہ: اس کی محفلِ علم و دانش اور بزم فضل و کمال سے ہر ذوق کے طالب کواس کی مراد ا ورمطلوبہ چیز ، دستیاب ہوجاتی ہے ، جسے ، ایک عربی شاعر ، اِس طرح ، بیان کرتا ہے : اس لئے فقیر کا بھی دستو رُالعمل یہی ہے۔'' (ص۲۶۲۔حیات ِاعلیٰ حضرت،جلدسوم ۔مطبوعہ:رضاا کیڈی،مبئی) آپ کے بعض مشہور خُلفا و تلامذہ کے نام، یہ ہیں:

(۱) مولانا حامدرضا، بریلوی (۲) مولانا مصطفی رضا، نوری، بریلوی (۳) مولانا ضیاء الدین مهاجر مدنی (۴) مولانا سیدمجر دیدارعلی، اکوری، لا بهوری (۵) مولانا امجد علی، اعظمی (۲) مولانا سیدمجر محد شد تعیم الدین مراد آبادی (۷) مولانا سیدا حمد اشر فی، پچوچیوی (۸) مولانا سیدمجر محد شد اشر فی، پچوچیوی (۹) مولانا سیدمجر محد شد اشر فی، پچوچیوی (۹) مولانا احمد مختار، میرشی (۱۰) مولانا عبدالعیم، میرشی (۱۱) مولانا رحیم بخش، آروی (۱۳) ابوالبرکات، سید احمد، قادری، لا بهوری عبدالعلیم، میرشی (۱۲) مولانا رحیم بخش، آروی (۱۳) ابوالبرکات، سید احمد، قادری، لا بهوری (۱۲) مولانا محمد شخیع، بیسلپوری (۱۵) مولانا محمد شنین رضا (۲۱) مولانا احمد حسن ، امرویی (۱۲) مولانا امام الدین (۱۸) مفتی غلام جان، بزاروی (۱۹) مولانا احمد حسن ، امرویی محمد شخری از ۲۷) مولانا عبدالسلام، جبل پوری (۱۲) مولانا مجمد شد (۲۲) سید فتح علی شاه (۲۵) مولانا محمد میرشی (۲۲) مولانا محمد شدن میرشی (۲۲) مولانا عبدالدین، بزاروی (۲۲) مولانا محمد میرشی (۲۲) مولانا میرمومن علی حسین میرشی (۲۲) مولانا میرمومن علی جنیدی (۱۲) قاری محمد شدیر و فیسر، سید شکیمان اشرف (۲۹) مولانا دشمد علی کهونوی، پیلی بخسیتی (۲۸) مولانا میرمومن علی جنیدی (۱۳) قاری محمد بشیرالدین (۳۲) مولانا ابرائیم رضا، بریلوی ـ (۳۳) مولانا سید محمد آصف، کان پوری

(٣٨) قاضى عبدالوحيد عظيم آبادي وغيرهم -رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَحُمَعِين -

### سفرآخرت

مولا ناحسنین رضا، بریلوی (متوفی صفرا ۱۹۸۰هر دسمبر ۱۹۸۰ء) نے امام احمد رضا کے سفر وصال کے چشم دید حالات ،اس طرح ، بیان کیے ہیں: ''وصیت نامہ ، تحریر کرایا۔ پھر ،اس پر ،خود عمل کیا۔ وصال شریف کے وقت تمام کام ، گھڑی دیکھ کر ،ٹھیک وقت پر ،ارشاد ہوتے رہے۔ جب ، دو بجنے میں چارمنٹ ، باقی تھے (تو آپ نے ) وقت پوچھا۔

بعض عطیات و تبرکات، جوسکف سے چلے آرہے تھے، انھیں،عنایت فرمایا۔ بہت سے وظا نُف کی اجازت،عطافر مائی۔ پدالطاف وعنایات دیکی کر، دوسرے حاضرین ومریدین کو، رشک ہوا۔ عرض کی:حضور!اس بچے پر،اتن نگاوکرم کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا: قیامت کے روز، رب تبارک و تعالی، اگر، ارشاد فرمائے گا کہ: اے آلِ رسول! تو دنیا سے میرے لئے کیالا یاہے؟ تو میں، احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔'' نیز، فرمایا۔اوروں کوتیار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بالکل تیار ہوکرآئے تھے۔ صرف إتُّصال نسبت كي ضرورت كهي - (خاندانِ بركات كي روايتِ متواتره) امام احمد رضا کو، قا دری ، چشتی ،سهر ور دی ،نقش بندی ان تمام سلاسل طریقت میں اجازت وخلافت ،حاصل تھی۔ حضرت سیدشاہ ابوالحسین احمد ،نوری ، مار ہروی سے بھی آپ کوخلافت واجازت حاصل تھی، جھوں نے آپ کو' چیشم وچراغ خاندان برکات' کا خطاب،عنایت فرمایا ہے۔ جو،آپ کے جَدِّ امجد،حضرت خاتم الا کابر، مار ہروی نے ،اکھیں،عطا فر مایا تھا۔ " حضرت سيد شاه المعيل حسن ميان صاحب، مار هروي كايبان ہے كه: حضرت سيدناشاه ابوالحسين احمدنوري، مار مرى فُدِّسَ سِرُّهُ فِي مجمع عفر ماياكه: اب اِس وقت ، دین داری کی علامت بیہ ہے کہ جو تحض ، مولا نا عبدالقادرصاحب، بدایونی اورمولا نااحدرضاخال صاحب، بریلوی سے محبت رکھے، اُسے دین دارجانو۔ اور جو،ان دونوں سے بغض وعداوت رکھے،اسے سمجھلو کہ بدمذہب ہے۔ یا۔ کسی بدمذہب کے پھیر میں پھنسا ہوا ہے۔ اورجس مسئلہ پر،ان دونوں کا اتفاق ہو، أسے جانو كه بيمسئلہ، بہت ہى محقَّق ہے۔ اورجس مسئلہ ہےان دونوں کا اختلاف ہو،اُسے جان لوکہ پیغیر محقّق اور غلط ہے۔ اور فرماتے کہ: ہماراتو،اب یہی دستورُ العمل ہے کہ: جومسکلہ مولا نااحدرضا خال صاحب نے فر مایا، اُس یر، دل ، فوراً مطمئن ہوگیا۔اورآپ کی

اعلى تحقيق اورغور وفكر كے كثير در كثير مشاہدات وواقعات نے بيرحالت كردى كه:

جومسّله، دریافت کرتا، اُس کی نسبت لکھ دیتا کہ مسّلہ کا حکم لکھ دیجیے، دلیل کی ضرورت نہیں ۔

اس کے غائب ہوتے ہی، وہ جانِ نور، جسمِ اطهرِ حضورت پرواز کرگئ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيُهِ رَاجِعُون۔

خود،اسی زمانے میں آپ نے،ارشادفر مایا تھا:

''جنھیں، وہ،ایک جھلک دکھادیتے ہیں، وہ، شوقِ دیدار میں ایسے جاتے ہیں کہ جانا، معلوم بھی نہیں ہوتا۔'' ۲۵ رصفر المظفر ۱۳۴۴ ھے کو قت

مجھے، اِس بات کامشاہدہ ہوا کہ

محبوبانِ خدا، بڑی خوشی سے جان لیتے ہیں۔'' (ص2ا۔ ۱۲۔ وصایا شریف مطبوعہ بریلی)

آج، کھولے نہ ساکیں گے، کفن میں آسی کہ لپ گور ہے، اُس گل کی ملاقات کی

دونج کر ۳۸ منٹ، یوم جمعۃ المبار کہ ۲۵ رصفر المنظفر ۱۳۴۰ھر بمطابق ۱۸۸ کو بر ۱۹۲۱ء کو دنیا کی بزم کمال، امام احمد رضا، بریلوی کے وجود سے خالی اور محروم ہوگئ۔

معرَّت مولاناً ظفر الدين ،قادري، رضوي عظيم آبادي (متوفى ١٣٨٢هر ١٩٦٢ء) تح رفر ماتے بين:

''ایک دن،حضور (اعلیٰ حضرہت)نے اثنائے تذکرہ میں فرمایا:

میں نے محدِّث (سورتی) صاحب کی تاریخِ وفات ،آیۂ کریمہ سے پائی۔جس سےان کا مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے اورآیۂ کریمہ،حضور (اعلیٰ حضرت) نے تلاوت فرمائی:

يُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيةٍ مِّنُ فِضَّةٍ وَ ٱكُوَابٍ.

اُسی وقت میں نے آیۂ کریمہ کے اَعداد جُوڑے، تو ۱۳۳۴ھ نگلے۔ میرے دل میں ایک کھٹک تھی ، جس کو کہنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔

کیکن،اعلی حضرت نے اس پرمطلع ہوکر فر مایا: کیا، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟

اشاره پاکرمیں نے عرض کیا: آئی کریمہ و یُطاف عَلَيْهِم ہے۔

اس پرتبسم فرمایا اورار شادفر مایا که:

عرض کیا گیا (اِس وقت ایک نج کرچھین منٹ ہور ہے ہیں ) فرمایا: گھڑی ،سامنے رکھ دو۔

یکا یک، ارشاد فرمایا۔ تصاویر، ہٹادو (حاضرین کے دل میں خیال گذرا یہاں، تصاویر کا کیا کام؟ بیخطرہ گذرنا تھا کہ خودار شاد فرمایا) یہی، کارڈ، لفافہ، روپیہ، پیسہ۔

یں، ہ رد ، معاصہ ، روپیہ ، پیسہ ۔ پھر ، ذرا وقفہ سے (میرے) برادرِ معظم ، حضرت مولا نا مولوی محمد حامد رضا خال صاحب سے ارشا دفر مایا: اب ، بیٹھے کیا کرر ہے ہو؟ سور ہ کینس شریف اور سور ہ رَ عدشریف ، تلاوت کرو۔

اب (آپ کی) عمر شریف سے چند منٹ رہ گئے ہیں۔حسب الحکم دونوں سورتیں، تلاوت کی گئیں (آپ نے) حضورِقلب اور میقظ سے نیں۔ جس آیت میں اشتباہ ہوا، یا پوری سننے میں نہ آئی، یا سبقتِ زبان سے زبروز بر میں اس وقت،فرق ہوا،خود تلاوت فرما کر بتادی۔

اس کے بعد، سیدمحمود علی صاحب، ایک مسلمان ڈاکٹر عاشق حسین صاحب کو این ہمراہ لائے ،ان کے ساتھ اور لوگ بھی حاضر ہوئے۔

ال وقت، جو حضرات، اندرآ گئے (آپ نے) سب کے سلام کے جواب دیے۔ سیر محمود علی صاحب نے اعلیٰ حضرت قبلہ سے حال، دریافت کرنا چاہا مگر، آپ، اس وقت ، مکیم مطلق جَلَّ مَحدةً کی طرف، متوجہ تھے۔

ڈاکٹر صاحب سے اپنے مرض ، پاعلاج کے سلسلے میں کچھ نہ ارشاد فر مایا۔ سفر کی دعائیں ، جن کا چلتے وقت پڑھنا ،مسنون ہے

تمام وکمال، بلکه معمول شریف سے زائد پڑھیں۔

يجر، كُلمة طيب "لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله" بورا برُّ ها-

جب،اس کی طاقت نهر ہی۔اور سینه پر، دَم آیا۔

ادهر بونٹوں کی حرکت اور ذکرِ پاسِ انفاس کاختم ہونا تھا کہ:

چېرهٔ مبارک پر،ایک کمعه،نورکا چیکا،جس میں جنبش تھی۔ حیالہ جب میں میں بیانی جنبش

جس طرح، آئینہ میں لمعانِ خورشید جبنبش کرتا ہے۔

تخفش برداری کاشرف،حاصل رہا۔ اس مبارک زمانه میں اکثر عکماومشائخ اور بزرگانِ دین کی زیارت ،میسرآتی تھی۔ انھیں بزرگوں میں، حضرت دیوان، سیدآل رسول صاحب، سجادہ کشیں آستانهٔ عالیه، حضرت خواجه غریب نوازر حُمهٔ الله و تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَ مامون صاحب قبله دہلوی، رَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بن \_ جو، بڑے بلندیا یہ بزرگ تھے۔ دیوان صاحب کے یہاں ،تشریف لا یا کرتے تھے۔موصوف کی خدمت میں (میری) حاضری ہوا کرتی تھی۔ وہ،اکثر، بزرگانِ دین کے واقعات، بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن،حضرت نے فرمایا کہ: ماور بھے الثانی ۱۳۴۰ ھ میں ایک شامی بزرگ، دہلی، تشریف لائے۔ ان کی آمد کی خبریا کر (میں نے )ان سے ملاقات کی۔ بڑی شان وشوکت کے بزرگ تھے۔طبیعت میں، بڑاہی اِستغناتھا۔ مسلمان، جس طرح، عربوں کی خدمت کیا کرتے تھے اُن کی بھی خدمت کرنا چاہتے تھے، نذرانہ، پیش کرتے تھے۔ مگر، وہ، قبول نہیں کرتے تھاور فرماتے تھے کہ: بفضله تعالمیٰ میں ،فارغ البال مول مجھ (رویے پیسے کی )ضرورت نہیں۔ (مجھے)ان کے استغنااورطویل سفرسے تعجب ہوا۔ عرض کیا: حضرت، یہاں ، ہندوستان ،تشریف لانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا:مقصدتو، بڑا زَرِّی تھا، کیکن، حاصل نہ ہوا، جس کا افسوس ہے۔ واقعہ، یہ ہے کہ ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ ھے کو میری قسمت، بیدار ہوئی۔ خواب مين نبي كريم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسُلِيم كَى زيارت، نصيب مولى -ديکھا کەحضور،تشریف فرماہیں۔ صحابة كرام رضُوان اللهِ تَعَالَىٰ أَجُمَعِين، حاضر ورباري -کیکن مجلس پر سکوت،طاری ہے قرینہ ہے معلوم ہوتا تھا کہ سی کا تنظار ہے۔ میں نے،بارگاورسالت میں عرض کیا فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي، س كا انتظار ہے؟ ارشادفرمایا:''احمد رضا کاانتظارہے۔''

پوری آیت، اُس بندهٔ خدا کی تاریخ موگی، جس کا انقال، چیر ۲) سال بعد ۴۸ ساره میں موگا۔ اس وقت میراذ ہن،حضور کی طرف نہ گیا۔ ليكن، جب، حضور (اعلى حضرت) كاوصال ١٣٨٠ هين هوا، معاً، خيال آيا كه: اعلی حضرت نے اس دن اپنی ہی طرف،اشارہ فرمایا تھا۔ مگر، میں سمجھ منہ سکا۔ نبيرهٔ حضرت محدِّ ث سورتی مولانا قاری احمد صاحب تحریفرماتے ہیں کہ: وصال شریف کے بعد، جب اعلی حضرت کو عسل دینے کے لئے بستر سے اٹھایا گیا توسر ہانے سے ایک کاغذ برآ مدہوا،جس پرسورہ وَ ہرکی بیآ یت کریم لکھی ہوئی تھی: يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِانِيةٍ مِّنُ فِضَّةٍ وَ أَكُوابِ. ینچے کھا ہوا تھا: اگر آیت کو، واوسمیت پڑھا جائے، تو میرے انتقال کی تاریخ نکلتی ہے۔ اور بغیرواو کے بیٹھیں،تو حضرت مولا ناشاہ وصی احد سورتی کے انتقال کی تاریخ نکلی ہے۔ حضرت محدِّ ث سورتی عَلَیهِ الرَّحُمةُ كاانتقال، اعلی حضرت كوصال سے چە(٢)سال قبل ١٣٣٨ هديس مواتھا۔" (ص ۸ ۲۷ - حیات اعلی حضرت - حصه وم مطبوعه: رضاا کیڈی ممبئی)

## ایک ایمان افروز واقعه

استاذِ گرامی، حافظِ مِلَّت، مولانا حافظ عبرالعزیز، مرادآ بادی، محدِّ ث مبارک پوری فَدِّ سَ مبارک پوری فَدِّ سَ سِرَّهُ (متوفی ۱۳۹۱ه/۲۵۱۹) بانی الجامعة الانثر فیه، مبارک پور، اعظم گرُه (یو پی ۔انڈیا) تحریر، فرماتے ہیں:

"میری زندگی کا ،سب سے بہترین زمانه، دارُ الخیراجمیر شریف کی حاضری کا وہ دَورِطالب علمی ہے، جس میں ،نو (۹) سال تک سلطانُ الہند، حضرت خواجه غریب نواز رَحْمهٔ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیهِ کے دربار میں حاضری ،نصیب ہوئی اور اُستادِمترم ،حضرت صدرُ الشریعہ عَلَیٰہِ الرَّحْمة کی

١٢٩٥ هـ ١٨٤٨ء ميں اپنے واليه ماجد (مولا ناتقى على ، بريلوي) كے ہمراہ زیارتِ حرمین شریفین سے مشرَّ ف ہوئے۔ حرمین طیبین کے اَ کابرعکما ، لینی ،سیداحمد زَینی دَ حلان ،مفتی شافعیه اور شیخ عبدالرحمٰن سراج مفتی حنفیہ سے حدیث، فقہ، اصول تفییر اور دوسرے علوم کی سند، حاصل کی۔ ايك دن، نماز مغرب، مقام ابراجيم عَليه السَّلام مين، اداكى ـ نماز کے بعد، شیخ حسین بن صالح جملُ اللیل ،امام ومفتی شافعیہ کسی سابق تعارف کے بغیر ،مولا نااحمد رضا ، بریلوی کاہاتھ پکڑ کر ،آپ کوایئے گھر لے گئے۔ دىرىك آپ كى بىشانى كو، تھامے رہے اور فرمایا: إنِّي لَاجَدُ نُورَ اللهِ فِي هذا الْحَبِين (بشك، مين،اس بيشاني مين،الله كانورياتا مون) اس کے بعد بھیجا رہی شداور سلسلہ قادر یہ کی اجازت، اینے دستھ خاص مے مرحمت فرمائی۔ اورارشادر فرمایا: تہارانام'ن ضیاءالدین احد' ہے۔ سند مذكور مين امام بخارى عَلَيْهِ الرَّحْمَة تك، كياره، واسط بين -مكه معظمه ميں شخ بحُلُ اللَّيل كا بماسے،رساله 'جوہرهُمُضِية'' كى شرح جو،مناسک حج میں،شافعی مذہب کےمطابق ہے، دو، دن میں لکھی۔ پرسالہ، ﷺ حسین بن صالح کی تصنیف ہے۔مولا نا احدرضا، بریلوی،اس کا نام: 'النَّيْرَةُ الُوَضِيَّةُ فِي شَرُح الْجَوُهَرَةِ الْمُضِيَّعَة''رَ هَكر، تَنْ كَي خدمت مِين لے گئے۔ شیخ حسین بن صالح جمل اللیل نے ،ان کے حق میں تحسین وآ فرین فرمائی۔ مدینه طیبہ میں مفتی شافعیہ کے صاحب زادے ،مولانا شخ محمد بن محمور ب نے ان کی ضیافت کی کھانے کے دوران، جن ابقیع کے مدفون کی افضلیت کا مسکلہ، پیش آگیا۔ مولا نااحدرضاخان، بریلوی نے کہا کہ: اميرُ المؤمنين، عثمان غنى رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ،سب سے افضل ميں۔ اورمولاناشخ محربن محرعرب فرماتے تھے کہ: حضرت ابرا ہیم، فرزند رسول التواقعیة ، فضلیت رکھتے ہیں۔ دونوں حضرات، اپنے اپنے دلائل، بیان کرتے تھے۔

میں نے عرض کیا: احمد رضا ،کون ہیں؟ فرمایا: ہندوستان میں، بریلی کے باشندے ہیں۔" بیداری کے بعد، میں نے تحقیق کی ، تو معلوم ہوا کہ: مولا نااحد رضاخال صاحب، بڑے ہی جلیل القدرعالم ہیں اور بقید حیات ہیں۔ مجھے،مولا نا کی ملا قات کا شوق ہوا۔ میں، ہندوستان آیا۔ بريلي پہنچا،تو معلوم ہوا كەأن كاانتقال ہو گيا۔ اوروہی ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ھ،ان کی تاریخ وصال تھی۔ میں نے ، بیطویل سفر ، صرف ان کی ملاقات کے لئے ہی کیا۔ كىكن،افسوس كەملا قات،نە ہوسكى۔'' اس العامل حضرت، فاضلِ بريلوى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَى مقبوليت بارگاہ رسالت میں معلوم ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو، عاشقانِ رسول، یوں ہی نوازے جاتے ہیں۔'' (ص٢- ما بنامه، پاسبان، الله باوشاره نومبرو ورمبره ١٩٥٥ - بقلم حافظ مِلَّت ، اشرفيه، مبارك يور) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اِس سوانحی تعارف کے آخر میں ایک جامع ومخضر تعارف کا کچھ حصہ، یہاں 'بقل، کر دیا جائے ، جسے مشہور مؤرخ ،مولا نارحن علی ، مؤلِّفِ" تذكره عكما ع منذ" (متوفى ١٣٢٥ هر ١٩٠٤ء) في تحرير كيا ہے۔ وہ لكھتے ہيں: ...مولانا احدرضاخان، بریلوی کے دادا، مولانارضاعلی، بریلوی کو، عقیقه کے دن بثارت ہوئی اور انھوں نے کہا کہ: میں نے خواب دیکھاہے۔ جس کی تعبیر، پیہے کہ: بیفرزند، فاضل وعارف ہوگا۔ .....تمام درسی علوم معقول ومنقول کی تخصیل ،اینے والیہ ما جد (مولا نانقی علی ، بریلوی ) سے کی۔۱ارشعبان۲۸اھ/۲۲۸میں،فارغ التحصیل ہو گئے۔ اوراً سی دن ، رضاعت کے ایک اِستفتا کا جواب کھا۔ ان کے والد ماجد نے فتو کی نولیسی کا کام،ان کے سپر دکیا۔ ۱۲۹۴ه/۷۷۱ میں،سیدشاہ آل رسول، مار ہر دی سے بیعت ہوئے۔ اورتمام سلسلوں کی اجازت وخلافت اور سندِ حدیث، حاصل کی ۔

نذرانهٔ اہلِ دانش (۱۳۹۷ه) آخر میں ، مولا نا شخ محد بن محد عرب نے فر مایا کہ: ہر دوقول ، شخ اور مدلّل ہیں۔
مولا نااحمد رضا، بریلوی نے کہا: وَلِکُلِّ وِّ جُهةٌ هُوَ مُولِّیُها۔
(اور ہر طرف کو، وہی ، منہ ، پھیر نے والا ہے)
اُسی وقت ، حرم شریف سے اذائن عصر کی آواز آئی۔
مولا نا شخ محد بن محمد عرب نے فر مایا: فاسُتَبِقُوا النَّحَیْرَاتِ (بھلا سیوں پر ، سبقت کرو)
وہ جلسہ ، برخواست ہوا۔ نماز میں شریک ہوئے۔
رات کو، یعنی نماز عشا کے بعد ، مولا نااحمد رضا ' دمسجد خیف' میں تنہا کھہر گئے۔
اور وہاں ، مغفرت کی بشارت پائی ۔ إلىٰ آجرہ ،۔
(ص ۹۸ وص ۹۹ ۔ '' مذکر کہ عکما ہے ہند۔'' مولَّقه رَمَٰن علی ۔ اردوتر جمہ۔ از پر وفیسر محمد ایوب قادری۔
مطبوعہ سٹوریکل سوسائی ، کراچی ۔ طبح اول ، کراچی ۱۹۲۱ء)

<u>نذرانهٔ اہلِ دانش</u>

(DIM94)

غرض، سب نے چھوڑا ۔۔۔۔ مگر، اس کے رب نے، اسے، نہ چھوڑا۔ اس کے محبوب نے، اُس کو، نہ چھوڑا ۔۔۔۔۔ ہاتھ پکڑا، اور ایسا اُٹھایا کہ: '' پاک وہند'' کے گلی کو ہے، اس کے نغموں سے گونج گئے۔ سنو، سنو۔۔۔۔ ذرا، بیآ واز توسنو:

مصطفیٰ جانِ رحمت په لاکھوں سلام شمع بزم مبایت په لاکھوں سلام سب نے،آوازیسُنیں، مگر، دھیان نہ دیا\_\_\_ ادیبوں سے کہا، دیکھو، دیکھو، ذرادیکھو۔اس کی سنو\_\_ شاعروں سے کہا۔۔۔سنو،سنو، ذرا،اس کوسنو\_\_ نہ کسی نے سُنا اور نہ دیکھا۔۔۔۔ جس کا سکتہ چلتا ہے۔۔۔ وہی چمکتا ہے۔۔۔ بازارِعالَم کا، یہی دستورہے۔۔۔

فر زانوں کی بہتی میں،وہ،ایک دیوانہ تھا۔۔۔جس نے محبت کے چراغ،روشن کیے۔

جس نے سونی محفلوں کو باغ و بہار بنادیا ۔۔۔ جس نے کشتِ ویراں کولالہ زار کیا ۔۔۔ جس نے آندھیوں میں دیے جلائے ۔۔۔ جس نے طوفا نوں میں کشتیاں چلائیں ۔۔ وہ ۔۔۔ یکڈ اللہ ۔۔۔ تھا۔ اس کے ہاتھ کی بے پناہ قوت بتارہی ہے کہ: وہ ،اس کا ہاتھ نہیں ، وہ خدا کا ہاتھ ہے ۔۔۔ میرا بندہ ، جب مجھ سے قریب ہوتا ہے تو ، میں ،اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں ، جس سے ، وہ پکڑتا ہے ۔۔۔۔ فدا کا ہاتھ ۔۔۔ قعا۔ بیشک ۔۔۔ وہ ۔۔۔ خدا کا ہاتھ ۔۔۔ قعا۔

آناں کہ غم تو، برگزید ند ہمہ در کوئے شہادت، آرمیدند ہمہ در معرکهٔ دوکون، فتح ازعشق است بال کہ سپاہ او، شہید ند ہمہ عشق ومجت کی قربان گاہ میں، وہ تختهٔ دار پر چڑھادیا گیا۔۔۔۔سب سمجھے کہ مرگیا۔ مگر،شہید، مُر انہیں کرتے۔۔۔وہ مرکز، جیا کرتے ہیں۔

جہاں میں اہلِ ایماں، صورتِ خورشید جیتے ہیں اِدھر ڈوبے اُدھر نکلے، اُدھر ڈوبے اِدھر نکلے

آئکھیں دیکھر ہی ہیں کہ سر،تن سے جدا ہو چکا ہے۔جسم، بے جان پڑا ہے۔ مگر، جان آ فریں کہدرہا ہے۔۔۔ خبر دار!اس کو،مردہ نہ کہنا۔۔۔۔یدزندہ ہے۔۔۔ اس نے، ہماری جا ہت میں جان دی ہے۔۔۔ تم کو، کیا خبر ۔۔۔ تم کیا تعجمو ۔۔۔؟ شُر اے اُردو کے تذکرے، چھوٹے موٹے شاعروں سے بھرے پڑے ہیں۔ گىر،جس كا ذكر، كيا جانا چا ہے تھا، اُس كا ذكر، نه كيا گيا۔ شاعروں نے ،اس لئے جھوڑا کہ وہ ،عاشقِ صادق تھا ۔۔۔ مگر ، وہ کسی کا شاگر د ، نہ تھا۔ شاگردتو،غالب بھی کسی کا، نہ تھا — گر، وہ، عاشق صادق، نہ تھا — وہ محبت سے کھیاتا تھا،اس لئے سب نے اُس کو یا در کھا --- ظاہر برستوں کو شراب و کباب اور جھوٹی محبت میں بہت مزہ آتا ہے ---سی محبت میں ،ان کے لئے کوئی کشش نہیں۔ اور — عکمانے بھی اسے چھوڑا کہوہ تیجی محبت کی بات کرتا تھا۔ وه،این محبوب کا،فدا کاروجال نثارتھا۔ سیاست دانوں نے ،اس لئے چھوڑا کہ وہ ، جذبات کی رَومیں نہیں بہتا تھا۔ وہی کہتا تھا۔۔۔جو،اُس کا مولی کہتا تھا۔۔۔ اور — اپنوں — نے — اِس کئے چھوڑا کہ: وہ ،صف سے باہر ،نکل نکل کر ، حملے کیا کرتا تھا۔ ۔۔۔۔وہ ،صفدر وصف شکن تھا۔ وه،غلام حيدرِكرَّ ارتها\_

اورعلوم دینیہ میں تیجر علمی کے شاہد عدل ہیں۔'' نیز، فرمایا --- "مولانا، ایک دفعه، جورائے، قائم کر لیتے تھے اُس پرمضبوطی سے قائم رہتے تھے۔ یقیناً، وہ اپنی رائے کا اظہار، بہت غور وفکر کے بعد کرتے تھے۔ لطذاءانهيںا پے شرعی فیصلوں اور فقاویٰ میں بھی کسی تبدیلی یا۔رجوع کی ضرورت نہیں پڑی۔'اِلیٰ آجرہ۔ (عابداحمعلی \_ کیم اگست ۱۹۲۸ء \_ اس پورتح ریی بیان کی فوٹو کا پی ' الفت روزه' اُفق'' كراچى ٢٦٠ رتا ٢٨رجنورى ٩ ١٩٧ء نے ، شائع كرديا ہے ) '' غالبًا، ١٩٢٩ء كا واقعه ہے، انجمن اسلامیہ، سیالکوٹ كا سالا نہ جلسہ جس كے صدر،علاً مها قبال تھے،اس ميں سي خوش الحان نعت خوال نے مولا نااحد رضا، بریلوی کی ایک نظم، شروع کی ، جس کاایک مِصرع، پیتا: رضائے خدا ہے رضائے محمد (علیہ ا نظم کے بعد،آپ اپنی صدارتی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اور اِرتجالاً، ذیل کے دوشعر،ارشا دفر مایا: تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش تعجب تو یہ ہے کہ فردوسِ اعلیٰ

لگائے خدا اور بجھائے محمد بنائے خدا اور بسائے محمد ( نوادیا قبال مرتَّبه:عبدالغفارشکیل ایم ۔اے۔شائع کردہ،سرسید بک ڈیو علی گڈھ)

#### ابوالكلام آزاد

"مولا نااحدرضاخال، ایک سیح عاشق رسول گذرے ہیں۔" (ص١٢٢- " تحقيقات " ازمفتي شريف الحقى المجدى - مكتبه الْحَبيب - سجد اعظم ، اله آباد )

ڈاکٹر،سرضیاءالدین ڈاکٹر،سرضیاءالدین،وائس چانسلر،مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ نے حضرت مولا ناسیدسلیمان اشرف (متوفی ۱۳۵۸ در۱۹۳۹ء) کے توسط سے، ہریلی پہنچ کر

ایک انسان کے ہاتھ میں اتن قدرت کہاں کہ: جدهر بڑھے، نیلِ روال کی طرح ----اورجدهراُ تھے، ایر بارال کی طرح -وہ ۔۔۔ این محبوب کے بدخوا ہوں کی طرف جھیٹتا ہے ۔۔۔ اس کو، انسانوں سے بَرِنہیں — وہ'' **بدخواہی'**' کی طرف جھیٹتا ہے — اس کوانسانوں سے بَیرنہیں — -وہ محبت کا اسیر ہے۔وہ مصطفیٰ کا بندہ (غلام) ہے۔ جن کی شان، پھی کہ اِدھر تلواروں کی جھنکار ہے میدانِ دَغا گونچُر ہاہے۔۔۔۔ اُدھراشکبارآ کھوں سے اپنے دشمنوں کے لئے دعا، مانگ رہے ہیں---تو،جب وه،وريان گهرون مين محبت كي سوغات ليكر پينجا، تو،اس كو كيون محكرا ديا كيا؟ ٹھکرانے والوں نے ٹھکرایا ۔۔۔ لیکن ۔اس ۔۔ ''عندلیب چمستانِ نبوت'' کی آواز، کچھالیی بھائی کہ جس کو، دیکھو۔۔۔۔اسی کے گُن گار ہاہے۔ سنوسنو-- کہنے والے کیا کہدرہے ہیں۔" (ص۵\_" عاشق رسول" از پروفيسر محدمسعودا حد مطبوعدلا مور)

### شاعرمشرق، ڈاکٹر محمدا قبال

حضرت مولا نا سیدسلیمان اشرف،صدر شعبهٔ علوم اسلامیه،مسلم یو نیورسی،علی گڑھ (متوفی ۱۳۵۸ رو۱۹۳۹ء) خلیفهٔ امام احدرضا، بریلوی کی ایک مجلس کاذ کرکرتے ہوئے ڈاکٹرسید، عابداحمعلی،سابق لیکچررشعبۂ عربی،مسلم یو نیورٹی، علی گڑھ کا، یتحریری بیان ہے: " غالبًا ،١٩٣٣ء كاوا قعه ٢ كما لأمها قبال مسلم يو نيورش مين موجود تهـ ایک محفل،جس میں،میں بھی موجودتھا۔ وَوران ٌ لَفتكُو، مولا نااحدرضا خال بريلوي كاتذكره آگيا-علاً ممرحوم نے مولانابر بلوی کوخراج عقیدت و سین بیش کرتے موے کہا: '' ہندوستان کے دَورِآ خرمیں،ان جبیباطَبَّاع و ذمین فقیہ، پیدانہیں ہوا۔'' سلسلة كلام، جارى ركت بوئ علاً مدم حوم فرماياكه: '' میں نے ،ان کے فتا ویٰ کے مطالعہ سے، بیرائے، قائم کی ہے۔ اور ان کے فتاویٰ، ان کی ذہانت، فطانت، جودتِ طبع، کمالِ فُقاہت

''وائس چانسلرصاحب، بصد فرحت ومسرت، والپس تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت کی صحبت کا، اِس قدراثر ہوا کہ: داڑھی رکھ لی۔اورنمازروزہ کے پابند ہوگئے۔'' (ص۲۲۔ یاواعلیٰ حضرت۔ازمولا ناعبرا کئیم شرف، قادری، مکتبہ قادریہ۔ لاہور)

### علَّا مه علاءُ الدين، صديقي

چیئرمین آف اسلامی مشاورتی کونسل (پاکستان) سابق وائس چانسلر، کراچی یونیورسٹی۔کراچی۔ " 'جب، دین کی قدرول کوگرایا جارہا تھا

أس وقت، مولا نالشَّا ه احمد رضا قادرى عَلَيْهِ الرَّحُمَة آگے برُ ھے۔ اور انھوں نے دین کی قدروں کو، ان کے صحیح مقام پر، ثبات بخشا۔ اور اعلیٰ حضرت، فاضلِ بریلوی عَلَیْهِ الرَّحُمَة '' امام اہلِ سقّت' تھے۔ اس کئے مسلمانوں کو، فاضلِ بریلوی کی زندگی کو مَشعلِ راہ بنانا چاہیے۔'' (ص ۱ے مقالات یوم رضا حصد دم ، مطبوعہ لاہور۔ ۱۹۱۸ء)

مفتی، انتظام الله، شهابی ، اکبرآبادی

'' حضرت مولا نااحمد رضاخاں مرحوم، اس عہد کے چوٹی کے عالم تھے۔ جُورُ کیا ہے فقہ میں پر طُو لی رکھتے تھے۔ قاموں الکتب، اُردو، جوڈ اکٹر مولوی عبدالحق صاحب کی نگرانی میں مرتب کی گئی ہے، اس میں، مولا نا کی کتب کا ذکر کیا اور اس پر نوٹ بھی لکھے۔ ترجمہ کلام مجیداور فتاوی رضویہ وغیرہ کا مطالعہ کر چکا ہوں ۔ مولا نا کا نعتیہ کلام، پُر اثر ہے۔ میرے دوست، ڈاکٹر سراج الحق، پی ایچ، ڈی تو مولا نا کے کلام کے گرویدہ ہیں۔ اور مولا نا کو عاشقِ رسول سے خطاب کرتے ہیں۔ مولا نا کی دینی معلومات پر گہری نظرتھی۔'' (ص 2۔ مقالات یوم رضا، دوم۔ مطبوعہ لاہور)

### ڈاکٹر حبیب الرحمٰن ، برق ، لُد ھیانوی

ایم، ایم، ایچ، ڈی۔ فاضلِ فرنگی محل، لکھنؤ، ودار العلوم دیوبند وجامعه ازمر، مصر۔ دمولانا احمدرضا خال، بریلوی، عاشقِ رسول اور مر دِمجا بدی ہے؟

امام احمدرضا سے۱۳۳۲ھ/۱۹۱۸ء اور ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۸ء کے درمیان، ریاضی کے ایک پیچیدہ مسئلہ میں اِستفادہ کیا۔جس کا واقعہ مشہورا ورمتعدد کتبِ سوائح میں ، مذکور ہے۔ اس واقعہ کے ایک عینی شاہد، حضرت مفتی محمد عبدالباقی بر بان الحق، جبل بوری، رضوی (متوفی ۱۹۸۵هم/۱۹۸۴ء) تلمیذوخلیفهٔ امام احمد رضا، اختتام واقعه کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: "بابرآ كر، واكثر (سرضياء الدين) صاحب في سيدسليمان اشرف سيكها: ا تناز بردست محقق عالم ، إس وقت ، ان كے سِوَا ، شايد ہى كوئى ہو۔ اللّٰد نے ایساعلم دیاہے کہ عقل، حیران ہے۔ دین، مذہبی، اسلامی علوم کے ساتھ، ریاضی، اقلیدس، جَبر ومقابله، توقیت وغيريا، ميں،اتني زبردست قابليت اورمهارت كه: میری عقل، ریاضی کے جس مسئلے کو، ہفتوں غور وفکر کے بعد بھی جل نہ کرسکی۔ حفرت نے ، چنرمنٹ میں حل کر کے رکھ دیا۔'' (ص ۵۹ م-۲۰ \_ اكرام امام احدرضا \_ مطبوعه: لا بور \_ ۱۹۸۱ء) ڈاکٹرسرضیاءالدین کے تأثرات کاایک حصہ،حضرت مولاناسید محمد شاشر فی ، پھوچھوی (متوفی ۱۳۸۱ هر۱۹۹۱ء) تلمیذوخلیفهٔ امام احدرضا، بریلوی،اس طرح، بیان فرماتے ہیں: ''اپنے ملک میں،معقولات کا،جب اتنابرا ایسپرٹ،موجودہے تو ہم نے ، بورب جا کر جو کچھ سکھا، وقت ، ضالع کیا۔'' (خطبه صدارت، يوم رضا - ١٣٤٩ هذا گيورازمولاناسير محد محدّث يجموچوي، ما بنامه تجليات نا گيور١٩٦٢ء) انھیں تأثرات کے صمن میں حضرت مولانا ظفر الدین، رضوی عظیم آبادی (متوفی ۱۳۸۲ هر۱۹۲۲ء) تلمیذوخلیهٔ امام احدرضا، بریلوی تجریفر ماتے ہیں: ''میں،سُنا کرتا تھا کہ علم لد نی بھی کوئی شے ہے۔ آج، آ نکھ سے دیکھ لیا۔ میں تو،اس مسلد کے ل کے لئے جرمنی جانا چا ہتا تھا۔ اتفاقاً ، ہمارے دینیات کے پروفیسر ،سیدسلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمادی،اور میں، یہاں،حاضر ہوگیا۔ یوں ،معلوم ہوتا ہے کہآ پ اِس مسّلہ کو، کتاب میں دیکیور ہے تھے۔''

(ص۱۵۳ حی**ات اعلی حضرت ا** زمولا نا ظفر الدین، رضوی، سابق پرنیل شس الهدی، پینه)

مولا نااحدرضا خاں بریلوی کا ہے۔

مولا نااحدرضا خال ۱۸۵۲ء مطابق ۲۵۲ اه میں پیدا ہوئے۔

اور ۱۹۲۱ءمطابق ۱۳۴۰ھ میں وفات یائی۔

اِس لحاظ ہے، وہ مولا نا حالی ،مولا ناشکی ، امیر مینائی اور اکبرالہ آبادی وغیرہ کے ہم عصروں

میں تھے۔—ان کی شاعری کامحور،آ ںحضرت علیقہ کی زندگی وسیرت تھی۔

مولانا،صاحبِ شریعت بھی تھے اور صاحبِ طریقت بھی ---

صرف،نعت وسلام اورمنقبت کہتے تھے اور بڑی در دمندی و دل سوزی کے ساتھ کہتے تھے۔

ساده وبے تکلف زبان اور برجسته وشگفته بیان ،ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔

ان کے نعتیہ اشعار اور سلام، سیرت کے جلسوں میں

عام طور يرير هاورسُن جات بين -ان كاسلام:

مصطفیٰ جانِ رحمت یہ لاکھوں سلام مصمع برم ہدایت یہ لاکھوں سلام

بہت مقبول ہوا۔ایک نعت بھی،جس کامطلع، یہے:

واہ کیا جود و کرم ہے شبہ بطحا تیرا 'دنہیں'' سنتا ہی نہیں، ما لگنے والا تیرا خاصی شہرت رکھتی ہے۔

مولا نااحدرضا، بریلوی کا دیوان' صدایقِ بخشش' شالع ہو چکاہے۔'

(ص٨٦ ما اردوكي نعتيه شاعري - از دُاكرُ فر مان ، فتح پوري - مطبوعه لا مور)

مؤرخ لأهور

"آپ (امام احمد رضا) اینے عہد کے زبر دست عالم، اس صدی کے مجدّ وہیں۔ فقه میں تو آپ کوایک منفر د مقام ، حاصل تھا اور اس قند رفقهی رسائل کھے کہ

ان علمی کارناموں کی وجہ سے آپ، آسانِ علم وفضل کے آفتاب کی حیثیت سے جلوہ گرر ہیں گے۔

آپایک ہبحرعالم، بلند پاید فقیہ ہونے کے علاوہ، بہترین نعت گوبھی تھے۔

آپ کی نعتیہ شاعری میں ایک خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ:

آپ نے اِس صنف کی شاعری میں عشقِ رسول کی نمایاں جھلک

اوررسولِ اکر میں ہے۔''

(ص٠٣- تذكرة اكاير الم سقّت ازمولا ناشرف قادري مطبوعدلا مور ٢٥١١)

ڈ اکٹر سپرعبداللہ

سابق چيئرمين دائرةُ المعارفِ الاسلاميه، پنجاب يونيورستٰي، لاهور

''عالم اپنی قوم کاذبن اوراس کی زبان ہوتا ہے۔

اوروه عالم، جس کی فکر ونظر کامحور، قر آنِ کریم اور حدیثِ نبوی ہو

وہ، ترجمانِ علم وحکمت ،نقیب حق وصدافت اور محسنِ انسانیت ہوتا ہے۔

اگر، میں، پیرکہوں کہ حضرت مولا نامفتی شاہ احمد رضاخاں بریلوی بھی

ایسے ہی عالم دین تھے،تو مبالغہنہ ہوگا ، بلکہاعتر افِ حقیقت ہوگا۔

وه، بلاشُبه، جيدعالم، تبحر حكيم، عبقرى فقيه، صاحبِ نظر مفسرِ قرآن، عظيم محدِّث اور سحر بيان

خطیب تھے،کیکن،ان تمام درجاتِ رفیعہ سے بھی بلندتر،ان کاایک درجہ ہے۔

اوروہ ہے عاشقِ رسول کا۔

يعشقِ رسول ہى كافيضان تھا كدان كےدل ميں سوزوگداز،ان كى نظر ميں حيا،ان كى عقل ميں سلامتى ان کے اِجتہاد میں ثقامت واصابت،ان کی زبان میں تا ثیراوران کی شخصیت میں،اثر ونفوذ تھا۔

وہ جو کہتے تھے، کرتے تھے اور جو کرتے تھے

أس مين عشق رسول كي جھلكياں،صاف،نظرة تيں۔

يعشق رسول على تھا،جس نے ، انھيں ،سُتَّتِ حَسنہ كے إحياميں ،عمر بھر،سرگر معمل ركھا۔

حضرت شاہ امام احمد رضاصا حب، اُن اہلِ علم وعرفان میں سے ہیں

جن کی طلب وآرز و میں، زندگی کو،صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور

عمرها در کعبه و بُت خانه می نالد حیات

تازِ برم عشق یک دانائے راز آید برول

(۲۲رمارچ۱۹۷۱ءے ۳۵\_پیغامت پیم رضا طبع دوم، مرکزی مجلس رضا، لا مور)

را کر فرمان فی بوری صدر شعبهٔ اُردو، کراچی یونیورسٹی میں نعت نگاری حثیت سے، سب سے متازنام

منطق، فلسفه اورریاضی میں بھی کمال، حاصل تھا۔ عشقِ رسول کے ساتھ ،ادبِ رسول میں اسنے سرشار تھے کہ ذرا بھی بےاد بی ، برداشت نتھی۔'' (ص۵۵۔ خ**یابانِ رضا**طیعِ اول ۱۹۸۲ء عظیم پلی کیشنز ، لاہور)

### ڈاکٹر ابوالگیث ،صدیقی

''میں، جنا بر رضا بریلوی کی دینی خدمات کا مداح اور معترف ہوں۔ اوران کو،اسلام کے مجاہدین و مبلغین کی صفِ اول میں شامل سمجھتا ہوں۔ عشقِ رسول کا جذبہ، ان کی نثر اور نظم میں ہر جگہ، موجود ہے اور چوں کہ اس کی بنیا د جذبے کی صدافت اور موضوع کی لطافت پر ہے، اِس لئے اس کا اثر آفریں ہونا، قدرتی امرہے۔' (ص۳2' خیابان رضا''۔ مطبوعہ: لاہور)

<u>بروفیسرمجرابوب،قادری</u>

''مولا نا احمد رضا بریلوی بن مولا نانقی علی خال، ساکن، بریلی (روہیل کھنڈ۔ انڈیا) نامور عالم،کثیراتصانف،مقبول مترجم قرآن اورمشہور فقیہ تھے۔

مولا نابریلوی، فکری اعتبار سے مولا نافصلِ حق خیر آبادی ، مولا نامحبوب علی ، دہلوی اور مولا نافصلِ رسول ، بدایونی سے تعلق رکھتے تھے۔

اول الذكر، دوحضرات تو، خانوادهٔ ولی الله کے نامورار کان ہیں۔

مولا نافصلِ رسول، بدایونی نے ،عکما نے فرنگی محل (لکھنو) سے استفاضہ کیا ہے۔

مولا نابریلوی، شعروشاعری کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔

ان کی بعض نعتیں،تو بڑی بیاری ہیں۔''

(٩٠ ـ ٩١ ـ "خيابان رضا" مطبوعه: لا مور)

قراكم الشنباق سين ، قريق سابق وائس چانسلر، كراچى يونيورسلى سابق وائس چانسلر، كراچى يونيورسلى دى درسترس، حاصل تقى، وه فى زمانه، فقيدُ المثال تقى ـ دوسر علوم بين بحى ، يوطولى ، حاصل تقا ـ دوسر علوم بين بحى ، يوطولى ، حاصل تقا ـ

(صم-۵-11م الليستَّت كا، لا مور يرفيضان - ما بنامه 'عرفات' لا مور - تمبر، اكتوبره ١٩٤٥)

پروفیسرسلیم چشتی

''مولانا احدرضاخاں، بریلوی نے، سرکارِ اَبدقرار، زُبدهٔ کا ئنات، فخرِ موجودات، حضرت محمصطفیٰ الله علیہ کی بارگاہ میں جومنظوم سلام پیش کیا ہے، اُسے، یقیناً، شرفِ قبولیت، حاصل ہوگیا۔ کیوں کہ ہندو پاک میں شاید ہی کوئی عاشقِ رسول، ایسا ہو

جس نے اس کے دوجا رشعر، حفظ نہ کر لیے ہول''۔ (ص اسے '' ندامے قق''۔ جو نیور)

لکهنؤ و کراچی

-نیازنتچوری

''شعر و ادب، میرا خاص موضوع اور فن ہے۔ میں نے مولانا بریلوی کا نعتیہ کلام بالاستیعاب پڑھاہے۔ان کے کلام سے پہلاتا کُر جو پڑھنے والوں پرقائم ہوتا ہے وہ،مولانا کی بے پناہ وابستگی رسولِ عربی ہے۔ان کے کلام سےان کے بے کراں علم کے اظہار کے ساتھ مان کے اُفکار کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

مولا ناکے بعض اشعار میں نعتمصطفوی میں اپنی اِنفرادیت کا دعویٰ بھی ملتاہے۔ جو،ان کے کلام کی خصوصیات سے ناواقف حضرات کو،شاعرانے تعلّی معلوم ہوتاہے۔ مگر جفتہ ویں میں مولانا کرفر موون ویں الکل جق بیں

گر، حقیقت بیہ ہے کہ مولانا کے فرمودات، بالکل، حق ہیں۔
مولانا حسرت موہانی بھی مولانا احمد رضا خال کی نعتیہ شاعری کے مداح و معتر ف تھے۔
مولانا حسرت موہانی اور مولانا بریلوی میں ایک شے، قدرِ مشترک تھی ——اوروہ
غوث الاعظم کی ذات والاصفات — جن سے، دونوں کی گہری وابستگی تھی۔
مولانا حسرت موہانی کی زبان سے اکثر میں نے مولانا بریلوی کا بیشعر سُنا ہے:
میری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو مراغوث ہے اور لاؤلا بیٹا تیرا

(۱۸رنوبر۱۹۷۵ء) بنامهٔ ترجمان المنسقة عن کراچی) مولا نامجمر جعفرشاه، پیملو اروی

''وہ (مولا نااحمد رضا، بریلوی)علوم اسلامیہ ، نفسیر ، حدیث ، فقہ پر عبور رکھتے تھے۔

#### احسان دانش

"مولا نااحررضا خال بریلوی، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عِلَيْهِ، اللهِ عِلَىٰهِ، اللهِ عِلَىٰهِ بيل۔
ان كے خاندان سے شعروادب اورخصوصاً نعت گوئى نے ، راہیں پائى ہیں۔
حسن رضا خال کا دیوان "ثمر و فصاحت" میرے کتب خانہ میں موجود ہے
جو، اَب کہیں نہیں ہے۔
مولا نااحررضا خال، نعت كے ميدان میں ، نا قابلِ فراموش شخصيت ہیں۔ "
(ص ۳ حفيان رضا مطبوعة الهور)

#### احدنديم، قاسمي

'' مئیں ، آخیں، صرف ، بہ حیثیت نعت گو، جانتا ہوں اور میر اانداز ہے کہ: نعت گوئی میں ان کا مرتبہ، دیگر نعت نویسوں کے مقابلہ میں، آں حضرت علیقے کے ساتھ مرحوم کی بے پناہ اور بے کنارعقیدت ومحبت کی برکت سے ،منفر دہوجا تا ہے۔'' (ص۴۲ ۔ خیابان رضا ۔ مطبوعہ: لا ہور)

برو فيسر محمد طاہر فارو في صدر شعبة أردو، پشاور يونيورسٹى دو الله عنق رسول ميں ڈوب ہوئے تھے۔
اور يہى جذبه أن كى نعت گوئى كى ،سب سے نمايال خصوصيت ہے۔
اس لئے ان كے اشعار ميں 'ازول خيز د برول ريز ذ'كاميح عكس ، نظر آتا ہے۔
(ص ٩٦ - خيابان رضا - مطبوعہ: لا بور)

نقَّاشِ فطرت،میاں ایم اسلم

"مجدِّ واسلام، سیدنا حضرت امام احمد رضا بر بلوی عَلَیْهِ الرَّ حُمَة، شریعت اور طریقت میں ایک بہت بلندمقام رکھتے تھے اور امام وقت، مانے جاتے تھے'' میں ایک بہت بلندمقام رکھتے تھے اور امام وقت، مانے جاتے تھے'' (صے ۲۷۔ خیابان رضا۔ مطبوعہ: لاہور)

لاهور

ان کا دل، چول کہ عشقِ نبوی میں کباب تھا،اس لئے نعت میں خلوص اور سوز ہے۔ جو بغیر ممیق جذبات کے، پیدا نہیں ہوتا۔ (ص۳۳۔ خیابان رضا۔ مطبوعہ: لاہور)

وائس چانسلر، کراچی یونیورسٹی

''مولا ناشاہ احمد رضا خال بریلوی، چود ہویں صدی ہجری کے بلند پایہ فقیہ

متبحر عالم، بہترین نعت گو، صاحب شریعت وصاحب طریقہ، بزرگ تھے۔

ان کا امتیازی وصف، جود وسرے تمام فضائل و کمالات سے بڑھ کر ہے

وہ ہے: عشقِ رسول ایسیہ۔

ان کی تھنیفات و تالیفات میں، جو چیز، سب سے نمایال ہے، وہ، یہی حُبِّ رسول ہے۔''

(ص سے معارف درضا، جلد چہارم ، مطبوعہ: کراچی)

وائس چانسلر، پنجاب یونیورسٹی، لاهور درخرت مولانا احررضا، بریلوی اپنے عہد کے جیدعالم، مقبول نعت گواور صدباد بنی وعلمی کتب ورسائل کے مصنف تھے۔ دبنی علوم، خصوصاً، فقد وحدیث پرموصوف کی نظر بڑی وسیح اور گہری تھی فقہی مسائل میں ' فقاوی رضوبی 'ان کا بہت اہم علمی کا رنامہ ہے۔ مولانا بریلوی کی فقہی بصیرت اور اعلی اجتہادی صلاحیت کوخراج تحسین ادا کرتے ہوئے علاً مدا قبال نے، بجافر مایا تھا:

'' ہندوستان میں اِس دَوراخیر میں،ان جبیبا ذیبین وطبَّاع، بمشکل ہی ملےگا۔'' (ص۴۴۔خ**یابان من**ا۔مطبوعہ:لاہور)

بروفیسر کر ار سین وائس چانسلر، بلوچستان یونیورسٹی دی میں،ان کی شخصیت سے، اِس وجہ سے متاثر ہوں کہ:
انھوں نے ،ہم وممل میں عثق رسول کو، وہ مرکزی مقام دیا ہے جس کے بغیر، تمام دین ،ایک جسد بے روح ہے۔' (خیابان رضا۔ مطبوعہ لا ہور)

اوراس موقف ہے، ذرا بھی ہٹنا، گوارا نہیں کیا۔

اورميراخيال ہے كهمولا نااحمدرضا خال صاحب،غالبًا، واحدعالم دين ہيں

جنھوں نے،اُردونظم ونثر، دونوں میںاُردو کے بے ثنارمحاورات،استعال کیے ہیں۔

اوراینی علیت ہے اُردوشاعری میں چارچا ندلگادیے ہیں۔

راوعرفال کے جوہم ،نادیدہ رو،محرم نہیں مصطفیٰ ہیں مسندِ ارشاد یر، کچھ غم نہیں (خيابان رضا مطبوعه: لا هور)

كراچي

حکیم ،محرسعید ، د ہلوی

''مولا نا احمد رضا خاں، ہریلوی، دینی علوم میں ایک انفرادی اور جامع حیثیت کے ما لك تتھ\_وہ،فقيه بھی تھے،عالم بھی اور شاعر بھی۔

ان کی تصنیفات کی تعداد،ایک اندازہ کے مطابق، آٹھ سوکے لگ بھگ ہے۔

انھوں نے ، دین کے جس شعبے اور علم وفن کے جس گوشے پر قلم اٹھایا

اُس میں ان کی ایک انفرادی شان ،نمایاں ،نظر آتی ہے۔

اگرچه، انھوں نے ، براوراست ،سیاست میں حصر نہیں لیا

کیکن، جہال کہیں،انھوں نے سیاسی تحریکات کو مذہب سے متصادم یا یا

وہاں،اس کےخلاف، بے باکانہ کمی جہاد کیا۔

مولانا، شریعت وطریقت، دونول کے رُموز سے آگاہ تھے۔

اگر،ایک طرف،ان کے فتاویٰ نے

عرب وعجم میں ان کی دینی وعلمی بصیرت کی دھاک بٹھادی تھی

تو دوسری طرف عشقِ رسول نے ،ان کی نعتبہ شاعری کو ،فکروفن کی بلندیوں پر پہنچادیا تھا۔''

(ص٩٩- خيابان رضار مطبوعه: لا مور)

فاضل بریلوی کے فتاوی کی خصوصیت، بیہے کہ:

وہ، احکام کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لئے سائنس اور طِبْ کے تمام وسائل سے کام لیتے ہیں

کراچی

''مولا نااحمد رضا خاں صاحب، بہت بڑے عالم دین،مفکرِ اسلام اور عاشقِ رسول تھے۔ ان کانام، عکماے اسلام کی تاریخ میں، ہمیشہ، زندہ رہے گا۔

انھوں نے اپنی تصانیف سے علوم اسلامی میں گراں قدراضا فہ کیا ہے۔''

(ص ٢٧ - خيابان رضا مطبوعه: لا هور)

<u>ڈاکٹرعبادت، بریلوی</u>

کراچی

"میرےنزدیک،مولانا کا نعتبہ کلام،ادنی تنقید ہے مُبرّ اہے۔

اس پرکسی ادبی تقید کی ضرورت نہیں۔ان کی مقبولیت اور دل پذیری ہی ،اس کا سب سے بڑااد فی کمال اورمولا نا کے مرتبے یر، دال ہے۔'' (ص٢٦ دخیابان رضا۔ مطبوعہ: لاہور)

"مولا نااحدرضا خال رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ علم وفضل ، زُمِد وتقوى اورعشق رسول (عَلَيْهُ ) ك لحاظ سے اپنے مُعاصرین میں اپنی الگ حیثیت سے متازیں۔

ان کی بے ثار گتب ورسائل، جن کی تعدادایک ہزار سے متجاوز بتائی جاتی ہے ان کے علم وضل برگواہ ہیں۔

ان کے حالاتِ زندگی ،ان کے زُہد وتقو کی پر، شاہد ہیں۔

اوران کےاشعار، عشقِ رسول میلانیہ سے بھر پور۔

ان کی شخصیت نے ، اپنے زمانے کو بہت متأثر کیا۔' (ص ۲۷ ۔ خیابان رضا۔ مطبوعہ: لا مور)

را الرغام علام على صدر شعبة أردو، سنده يونيورستى، كراچى صدر شعبة أردو، سنده يونيورستى، كراچى "حقیقت بیہے کہ حضرت شاہ احمد سعید، دہلوی رَحْمةُ اللهِ عَلَيْهِ (م ١٢٧٥ هـ) كے بعد حضرت مولا نااحدرضا خال صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَة في الإِين كتابول اورتقررو وسي عثقِ رسول (علي الله عليه) بي كو، اپنامر كزى موضوع بنايا\_

رئيس ، امروهوي كراچى

"ان جیسا عاشق رسول، نعت گو، منقبت سرا، محدٌث، عالم، مصنف اور فقیه وشارح قرآن مجید، کهال پیدا ہوتا ہے؟ ان کی تصانیف نثر اوران کی شاعری، کیف وسُر ور سے لبریز ہے۔ جس سے عجیب طرح کا اِنشراح صدر ہوتا ہے۔ روح پر، اہتزازی کیفیت، طاری ہوجاتی ہے۔ وہ، ایک صُوفی باصفا اور عالم جلیل تھے۔

> اليي كم ياب شخصيتيں، تاريخ ساز بھي ہوتی ہيں، عہد آ فريں بھی۔'' (ص٩٥ - خيابان رضا ـ مطبوعہ: لاہور)

لاهور

نعيم صديقي

''مولانا کی جونعتیں پڑھنے، پاسننے میں آئی ہیں،ان میں خصوصی طور پر لٹھیت کی روح، کارفر ما ہے۔زبان پر قدرت ہے،ان کا تخیل ،نٹی نئی کونپلیں نکالتا ہے۔ اورتشیبہات ونلمیحات سے،وہ خوب کام لیتے ہیں۔'' (ص۱۱۔خیابانِ رضا۔مطبوعہ:لاہور)

#### <u>پروفیسرمختارالدین احمه</u>

ڈین فیکلٹی آف آرٹس، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

'' آپ کی ذات، اَلُحُبُّ فِی اللَّهِ وَ اَلْبُغُضُ فِی اللَّهِ کی زندہ تصویر تھی۔

اللّٰدورسول سے محبت کرنے والے کواپنا عزیز سمجھتے اور اللّٰدورسول کے دیمن کواپنا دیمن سمجھتے۔

ایپن خالف سے بھی ، بج خلقی سے پیش نہ آتے۔

کبھی روشمن سریخ ہے کاری فی اکی ریا کی حکم سے کام لیا

پنخالف سے بھی ، ج طفی سے پیش نہ آتے۔ کبھی ، دشمن سے بخت کلامی نہ فرمائی ، بلکہ جلم سے کام لیا۔ لیکن ، دین کے دشمن سے بھی ، نرمی ، نہ برتی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ، ہر گوشہ ، امِّباعِ سُنَّت کے انوار سے منور ہے۔ آپ نے بعض مُر دہ ستَّوں کوزندہ کیا۔'' (ص۳۳۵۔امام احمر مضانمبر' المیر ان' بمبئی۔ ۱۹۷۱ء) اور،اس حقیقت ہے اچھی طرح ، باخبر ہیں کہ:

لفظ کی معنویت کی تحقیق کے لئے کن علمی مصادر کی طرف، رجوع کرنا چاہیے۔
اس لئے ان کے فناو کی میں بہت سے علوم کے زکات ملتے ہیں۔
مگر، طِبْ اوراس کے دیگر شعبے، مثلاً: کیمیا اور علم الا تجار کو نقذم، حاصل ہے۔
اور جس وُسعت کے ساتھ، اس علم کے حوالے، ان کے پہاں ملتے ہیں
ان سے، ان کی دِقَّتِ نظر اور طبی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔
وہ، اپنی تحریروں میں ، صرف مفتی نہیں، بلکہ محق طبیب بھی معلوم ہوتے ہیں۔
ان کے تحقیقی اسلوب ومعیار سے، دین وطب کے باہمی تعلق کی بھی، بخو بی، وضاحت ہوجاتی ہے۔"
ان کے تحقیقی اسلوب ومعیار سے، دین وطب کے باہمی تعلق کی بھی، بخو بی، وضاحت ہوجاتی ہے۔"

مياں ،محمد شفيع (م ،ش)

اعلیٰ حضرت نے بعثقِ رسول کی عوامی تحریک، جاری فرماکر طول وعرضِ ہندمیں جس طرح بمسلمانوں کے سینے میں ، نئب رسول کی جوت جگائی اس کے نتائج ، ہمارے سامنے ہیں۔ (ص۹۵۔ خیابانِ رضا۔ مطبوعہ: لاہور)

<u>سيدالطاف، بريلوي</u>

''اعلیٰ حضرت کو،انگریزوں سے اِس قدرنفرت تھی کہ: انھوں نے،تمام عمر،لفا فے پر،ڈاک کا ٹکٹ اُلٹالگایا۔ لینی، تاج والاحصہ، نیچے کی طرف رکھا۔'' (ص۱۲۰ نیابانِ رضا۔مطبوعہ:لا ہور )

حفظ، حالند هري

''ان کے قلم سے چند آبیاتِ نعت نے میرے قلب میں محبتِ حضور کی روشیٰ میں تو ان کے قلم سے چند آبیات نعت نے میرے میں صفحہ اول پر ، دیکھا ہوں۔'' تو انائی بخش سے میں ، اُن کو ، محقاق رسول آبیات کے زُمرے میں ، صفحہ اول پر ، دیکھا ہوں۔'' (ص۲۲۔ خیابانِ رضاہ مطبوعہ: لاہور) (ص ۲۲۲ بتمره و فاضل بريلوى إعكما حجازى نظرين از يروفيسرمسعودا حد مطبوعه: لا بور)

<u>حافظمظم الدين</u> داولپندى

''اعلیٰ حضرت کے نغموں سے شق ومستی کا جہان ، آباد ہے۔ دلوں کونئی زندگی مل رہی ہے۔ عشق کوفر وغ ، حاصل ہور ہاہے اور محبت ، زمز مہخواں بن کر ، رُوحوں کو، سوز آشنا بنار ہی ہے۔'' (صہہ۔ پی**نامات یوم ر**ضا۔ مطبوعہ: لاہور)

ما مرالقا درى ايد يلار ماهنامه "فاران" كراچى

''مولا نااحمد رضا، بریلوی مرحوم ، دینی علوم کے جامع تھے۔ یہاں تک کہ ریاضی میں بھی دستگاہ رکھتے تھے۔ دینی علم وضل کے ساتھ ، شیوہ بیان شاعر بھی تھے۔

اوران کو بیسعادت ،حاصل ہوئی کہ:

مولا نااحد رضاخاں کے چھوٹے بھائی ،مولا ناحسن رضاخاں ، بڑے خوش گوشاعر تھے۔

اورمرزاداتغ سے نسبتِ تلمذر کھتے تھے۔

مولا نااحد رضاخان کی نعتیه غزل کا، به طلع:

وہ سوئے لالہ زار پھر تے ہیں تیرے دن، اے بہار! پھرتے ہیں

جہاں،استاذ داغ کو،حسن بریلوی نے سُنایا

تو، داغ نے، بہت تعریف کی اور فرمایا ''مولوی ہوکر، ایسے شعر کہتا ہے۔''

(ص۴۵\_۴۵\_متبر۷۴=مامنامه، فاران، کراچی)

رفيل الرحمان العظمي صدر شعبة اردو، مسلم يونيورستى، على گره

و رود مولانااحدرضاخال بریلوی رَحُمهٔ الله عَلیه کنام نامی سے بچپین بی سے واقفیت میں سے اقفیت ہے موقال بالم وضل بقوی و نقدس جمیت دینی اور حرارت ایمانی کاذکر اکثر اپنج بزرگول سے سُنا۔ فقید اسلام اور مترجم قرآن کی حیثیت سے ، حضرت کو ، جومقام و مرتبہ ، حاصل ہے اس کا اعتراف ، تمام اہلِ نظرنے کیا ہے۔

بروفيسرعبرالشكورشاد كابل يونيورستى، افغانستان

'' ''عموماً، پٹھان (جنھیں ،ہم ،پشتون کہتے ہیں) اور خاص کر، اشرف البلاد، قندھار کے رینے والے،اس بات پر بہت ہی خوش ہیں کہ:

ہے واسے ہاں ہوت پر ہہت و میں ہے۔ علاً مه ضیاء الدین احمد رضا خال، ہر یکی جیسی علمی ہستی ، ان سے قومیت اور خاندان کی تاریخی حیثیت سے ، وطنیت کا رابط رکھتی ہے۔ اس ہر یکی خاندان اور پالخصوص علاً مهُ موصوف کی تحقیقی کاوشیں ، اِس قابل ہیں کہ: تاریخ تقافتِ اسلامیہ ہندو پاک میں پالنفصیل ، شبت ہوں۔ اور تاریخ علم وفر ہنگِ افا بخنہ و آریا نہ دائرۃ المعارف کو لازم ہے کہ: ان کے اسم گرامی کو ، ساری مؤلِّفات کے ساتھ ، اسپنے اور اق میں محفوط کر لے۔'' (۱۰مفر اوھ۔ سسے پیغامت پوم رضا۔ مطبوعہ: لاہور)

سيداً وصافعلى همدرد يونيورستى، نتى دهلى

''مولا نااحررضاخاں بریلوی کی رحلت کو، کم وہیش، نصف صدی سے زیادہ عرصہ گذرا۔
افسوس ہے کہ اس قلیل مدت میں ہم نے، ایسے با کمال عالم اور بے ثنل شخصیت کو، بھلا دیا۔
اس کی سب سے بڑی وجہ، غالبًا، اُن کی راسخ الاعتقادی ہے۔
جس کے آگے، کسی مخالف کے افکار کا چراغ، نہ جل سکا۔''
(ص ۲۰۰۱م احمر رضانم بر ، ماہم المرز ان بمبئی۔ ۲۵۱۹ء)

<u>بروفیسرعز برزاحمر</u> بل انگلینڈ

''اعلیٰ حضرت ،مولا نااحمد رضاخاں ، بریلوی کی تصانیف کے کمالاتِ علمیہ اور خدماتِ دینیہ پر تحقیقات کی حوصلہ افزائی کرنا ، اور اس سے عوام وخواص کو صحیح طور پر متعارف کرانا ،صرف اہلِ سنّت و جماعت ہی کی خدمت کرنا نہیں ، بلکہ اصل میں آقائے نامدار ،حضرت محمصطفی علیقیہ کے لائے ہوئے جمح دین کی اشاعت کرنا اور حضرت امام اعظم رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ کے مذہب کی نمائندگی کرنا ہے۔''

آپ، کُبِّ رسول میں غرق تھے، اِس کئے آپ کی مٰہ ہیں شاعری میں صداقت، موجود ہے۔ آپ کی شخصیت اور شاعری میں فاصلہ نہیں ہے۔

بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کی شاعری ہے اور آپ کی شاعری، آپ کی شخصیت ہے۔ شخصیت اور شاعری میں اِس قدر گہری ہم آ ہنگی، اُردو کے چند ہی شُعُر اکے یہاں ملے گی۔'' (ص۲۶۲ سے امام احمد رضانمبر۔ ماہنا مدالمیز ان بہبئی۔ ۲۹۷ء)

#### حافظ بشيراحمه، غازي آبادي

ایک عام غلط نبی ، یہ ہے کہ حضرت فاضل بریلوی نے

نعتِ رسولِ مقبول میں شریعت کی اِحتیاط کو بھوظ نبیں رکھا۔

بیسراسر،غلط نبی ہے، جس کا حقائق ہے، دور کا بھی تعلق نبیں۔

ہم ،اس غلط نبی کی اصلا کے لئے آپ کی ایک نعت ،نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

کہدلے گی سب کچھ ،ان کے ثاخواں کی خامش کپ ہور ہا ہوں کہدے، میں ، کیا کیا کہوں تجھے

کین، رضا نے ختم سخن اس پہ کردیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے

"بعداز خدا بزرگ توئی قصہ خضر" کی ،کیسی فصیح و بلیغ تائید ہے۔

جسمی بار پڑھیے کہ ' خالق کا بندہ ،خلق کا آقا کہوں تجھے'

حسنی بار پڑھیے کہ ' خالق کا بندہ ،خلق کا آقا کہوں تجھے'

ول ، ایمانی کیفیت سے سرشار ہوتا چلاجائے گا۔'

د ' جگ 'کرا جی ۔ بحوالہ اعلی حضرت کی شاعری پرایک نظر سے سے مطبوعہ: لا ہور ۵ کے۔ از سیدنور ٹھ قادری)

و اکس حامری علی گرده شعبهٔ عربی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

"الله تعالی نے اپنی قدرتِ کا ملہ سے فاضلِ بریلوی پرانعامات کی بارش فرمائی اور بشار نعتوں سے نوازا۔ خدانے آپ کوقوی حافظ اور ذہن رَسا، عطافر مایا۔

نیز، اپنے فضل وکرم سے اپنی عطاکر دہ صلاحیتیوں کوسی کے راہ پرلگانے کی توفیق، مرحمت فرمائی۔

اسے، تائید غیبی ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ:

آپ اپنے وقت کے فاضلِ اجل اور جُملہ علوم وفنون میں ماہر وکامل ہوئے۔

مروجہ علوم میں سے، ہرعلم میں آپ کو، یہ طولی، حاصل تھا۔"

آپ کے کلام میں جووالہانہ سرشاری ، سپر دگی اور سوز وگداز کی جو کیفیت ملتی ہے وہ، اُردو نعت گوشعرامیں اپنی مثال آپ ہے۔
آپ کی نظموں اور غزلوں کا ایک ایک حرف، عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔
لیکن ، ہر جگہ ، شرعی حُد ود کا لحاظ رکھا گیا ہے۔
نعتیہ شاعری ، بڑی نزاکت اور ذمہ داری کا ، کام ہے۔
اکثر شُع اسے ، اس راہ میں لغزش ہوجاتی ہے۔''
(ڈاکٹر صاحب کا مکتوب ، بنام کیم مجموعی امر تسری ، لا ہور)

مولانا محمد کرم ، از مرکی مدیرِ ماهنامه "ضیائے حرم" لاهور "اعلی حضرت، ظیم کرم ، از مرکت، امام اہلِ سنّت ، مولا نااحمد رضا خال بریلوی عَلَیْهِ الرَّ حُمة کی زندگی کے بید چندسال، جس کا گوشہ گوش، علم و ممل کے نور سے منور ہے جس کا لحمہ لحمہ ، ذکرِ خدا اور یا وصطفی ہے معمور ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ جو پھیلا، تو کا تنات کی پہنا ئیول کوشر مسارکر تا گیا اور جوسمٹا، تو عشق بن کررہ گیا۔ یہی آپ کا ایمان تھا کہ:
جب، عشقِ حمیبِ کبریا عیق ہے جانِ ایمان وروحِ دین ہے تواس کی اشاعت میں آپ نے اپنی ساری عمر، صرف کردی۔ اس کی اشاعت میں آپ نے اپنی ساری عمر، صرف کردی۔ اس کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں اور قابلتیں ، وقف کردیں۔ "

<u>وُ اکٹر سملام سٹر بلوکی</u> صدر شعبهٔ اُردو، گورکھپور یونیورسٹی حضرت امام احمد رضانے اپنی نعت میں خلوص کی مہک جمردی ہے۔

ر خلوص، ان کے ذاتی تجربہ پرمبنی ہے۔ انھوں نے ، ہرنفس میں بوئے تحرکو محسوں کیا ہے۔ اوراسی کی موجیس ، ہم کو ، ان کی شاعری میں رقصال ، نظر آتی ہیں۔'' (ص (۲۲۳۔ امام احمد رضا نمبر۔ ماہنامہ الممیز ان۔ بمبئ۔ ۲۵۹ء) جہاں تک ، امام احمد رضا کی شاعری کا تعلق ہے ، وہ ، رسمی اور روایتی ، نہیں ہے۔ آپ کو ، فد ہب سے زبر دست علاقہ تھا۔ آپ کو ہزرگانِ دین سے عقیدت تھی۔

(ص ١٩٨٧ - امام احدرضا فمبر - ما بنامه الميز ان بمبئى - ٢ ١٩٤)

تاج محرصد تقي

امام احدرضانے ، مجدِّد دِماً ق حاضرہ کے مقام پر فائز ہوکر ، دینِ اسلام ا ورخصوصاً ، مذهبِ ابلِ سنَّت و جماعت كي جونا قابلِ فراموش ، بے كو ث خدمت سرانجام دی ہے، رہتی دنیا تک، اہلِ اسلام آپ کے اس احسانِ عظیم کو یا در کھیں گے۔ پیثاور میں ایک مجلس میں سیدمجھ یوسف شاہ ، ہنوری ، دیو ہندی ( کراچی ) کے والد ہزرگوار مولا ناسیدز کریا شاہ صاحب، بنوری، بیثاوری نے فرمایا:

''اگر، الله تبارک و تعالی ، ہندوستان میں احمد رضا خاں ، ہریلوی کو پیدانه فرما تا، تو، هندوستان میں حفیت جتم هوجاتی <sup>عل</sup>

( مكتوب بحُرَّ ره اارزيج الاول او هه ص ٩٩ - ١٠٠ ـ "فاضل بريلوك اورزك موالات" از پروفيسر مسعودا حمر مطبوعه الامور )

جسٹس شمیم مسین ، قادری چیف جسٹس، لا ہور ہائی کورٹ

''فاضلِ بریلوی، عاشقِ رسول تھاور یہی عشق کا مسلک، عام کرنے کی ضرورت ہے کہ: سرور کا نئات کی محبت، نہ صرف اس دنیا میں ہماری مشکلات کاحل ہے بلکہ اگلی دنیامیں بھی ہنجات کا باعث ہے۔'' (ص ۱۸ ـ مقالات يوم رضاً ، حصد دوم \_مطبوعة: لا بهور)

<u>ڈاکٹرسیرنظرحسنین، زیری</u> ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی،سندھ

''یاک و ہند کے متاز عکما میں فاضلِ بریلوی، مولانا احد رضا خال کی شخصیت ، نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ علم وفضل کے علاوہ ، وَلا ئے رسول وآ لِ رسول کے لحاظ سے بھی امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔نہصرف، پاک وہند، بلکہ عکما ہےجاز نے بھی ان کی فضیلتِ علمی کااعتراف کیا ہے۔'' (ص ۱۱۸ فاضل بر بلوی اورترک موالات طبع چهارم ، لا مور)

"مولانااحدرضابر بلوی کےمسلک سےاختلاف ممکن ہے۔ لیکن،اس میں کوئی شکنہیں کہوہ،غیر معمولی ذبین اور تبحرعالم تھے۔ وه عالم دین کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے ، اِس کئے ان کی شاعرانہ تخلیقات کی طرف بہت کم توجد دی گئی۔ حالاں کدان کا نعتید دیوان ،اس یابیکا ہے کہ: انھیں،طبقہ اولی کے نعت گوفعر امیں جگددی جانی جا ہیے۔ الھیں من اور زبان پر پوری قدرت، حاصل ہے۔ ان کے یہاں بھنع اور تکلف نہیں، بلکہ بے ساختگی ہے۔ کیوں کہرسولِ یاک سے انھیں بے پناہ عقیدت تھی۔ اِس کئے ان کا نعتیہ کلام، شدت احساس کے ساتھ، خلوصِ جذبات کا بھی آئینہ دارہے۔''

بروفيسر، اصغرسوداني پرنسپل اقبال كالج، سيالكوث خدائے ارض وسا، ہماری قوم برگشتہ میں کچھالیے پختہ فکرا ورصاحب عمل حضرات ضرور، پیدا کرتار ہاہے، جن کامُنتہائے زندگی، خدااوررسول کے فرمودات کومملی جامہ پہنا کر ایسے معاشرہ کی تشکیل ہو، جو صحیح معنوں میں اسلامی مُعاشرہ کہلا سکے۔ اعلیٰ حضرت، انھیں چند شخصیات میں سے ایک تھے۔

اوران کی زندگی ،اخلاصِ عمل اورطہارتِ فکر کا بہترین مرقع تھی۔'' (ص۳۳ - پيغامات يوم رضا - مركزي مجلس رضا - لا مور)

'' حضرت ، عالم باعمل اور فاضلِ بے بدل ہونے کے ساتھ، صُوفیِ کامل بھی تھے۔ عاشقِ رسول ایسے تھے کہ ان کی زندگی کی کوئی سانس، ذکرِ رسول ہے بھی، خالی نہیں گذری۔ درودوسلام،جس كومسلمان،تقريباً بھلا چكے تھے،أخسیں كى كاوشوں سے عام ہوا۔ اورعام ہونے کے ساتھ ہی، جماعتِ اہلِ سنَّت کے قلوب کو وجدان اور کیف سے اب تک، معمور کررہاہے۔'

(ص۱۲-**أرمغان حرم**-ازافتخاراعظمي مطبوعه <sup>. لك</sup>ھنؤ )

ان کی شخصیت کو،اُس مشت پہلو ہیرے سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے جس کے ہرپہلوسے روشی اور رنگ برنگ کرنیں، پھوٹی نظر آتی ہیں۔'' (ص۲۱\_سالانه **جلّه معارف رضا** کراچی ۱۹۸۹ء)

وسيم سياد چيئرمين سينيٺ، حكومتِ پاكستان

"امام احمد رضاكي سيرت وكرداراور بلنديا بيرتصانيف

اسلام دخمن عناصر کے مذموم عزائم کوخاک میں ملانے میں ہماری بہترین رہنمائی کرسکتی ہیں۔

آج،اس بات کی ضرورت ہے کہ:

ہم،امام احدرضا، بریلوی کی جلائی ہوئی شمع عشقِ مصطفیٰ علیہ کی روشنی میں

قومی یک جہتی اور بھائی چارے کوفروغ دینے کے لئے کام کریں — -

پیرَمزِمسلمانی بھی ہے،اوروقت کی ایک اہم ضرورت بھی۔''

(ص١٣-سالانه عبله معارف رضا کراچی -١٩٩٠ء)

مُشير بلديةً كراچي

<u>ڈاکٹر محمد فاروق عبدالستار</u>

" اعلى حضرت، فاضلِ بريلوى عَلَيْهِ الرَّحْمَة كى تاريخ ساز شخصيت

اربابِ علم ودانش کی نظر میں پوشیدہ ہیں۔

ان کی قرآن جمی علم حدیث پر،ان کی گهری نظر

دیگرعلوم اسلامیاورعلوم جدیده وقدیمه پر،ان کی جیرت انگیز دسترس

ان کی اب تک کی شائع شدہ تصانیف ہے اُ بھر کرسامنے آئی ہے۔

جو،ان کی قد آ ورشخصیت کےاعلیٰ مقام کو،اُ جا گر کرتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ کر مین شریقین اور بلا دِاسلامیہ کے علاوہ، اب، بین الاقوامی سطحیر

اُن کی بلند قامت علمی شخصیت کوشلیم کیا جار ہاہے۔''

(ص ۱۸ ـ سالانمجلّه معارف رضا - کراچی - ۱۹۸۹ء)

حيدر آباد، دَكن

<u>بروفيسر سيرعبدالقادر</u>

(ص٩٥٠ ـ پيغامات يوم رضا طبع دوم، لا مور)

شاعر بكصنوي

''رضار بلوی کی نعت، دوسری حیثیت سے (وہ نعت، جو 'عشق' سے چل کر''ایمان' پرختم ہوتی ہے) تعلق رکھتی ہے۔ اِسی لئے ان کی نعت گوئی اپنے معیار کے اعتبار سے ایک انفرادی و امتیازی شان کی ما لک ،نظر آتی ہے۔وہ ،نعت کہتے وفت ،قر آن ، پیشِ نظرر کھتے ہیں۔

قرآن،سیرتِ مصطفیٰ کا آئینہ ہےاورآئینہ کو،رُو برور کھنے کے بعد فکر کی رفتار میں کسی لغزش کا

امکان ہی نہیں رہتا۔ان کا پیمصرع ،ان کی نعتوں کا معیار پر کھنے کے لئے بہت کافی ہے:

' قرآن سے میں نے نعت گوئی سیھی۔''

ت رضابریلوی کی نعتیہ شاعری، جذبے کی پختگی کے علاوہ، ایسی بے شارفنی خوبیوں کی حامل ہے

جن کی مثال،اس دَور کے شُعُر امیں، بہت کم ملتی ہے۔''

(ص٢٠-" تاريخ نعت كوئى مين حضرت رضابر بلدى كامنصب" از شاع كهينوى مطبوعه مركزى مجلس رضاء لا مور)

كُلُمْ سابق چيف جسٹس سُپريم كورٹ، حكومتِ پاكستان

"لول تو، تمام علوم وفنونِ اسلامی پر، امام احمد رضاکی پوری پوری گرفت تھی، مگر، خصوصیت

کے ساتھ علم فقہ پر ،امام احمد رضا کی فکر کی رسائی اور گیرائی ، قابلِ ستائش اور جیران کُن ہے۔

ان کی نگاوئلته شناس اور قبم و قیقه سنج نے فقه میں ، جورسائی پائی ہے اور جہاں تک وہ پینچی ہے اس کی داد،اس طرح دی گئی که:

آپ كو، امام اعظم الوحنيفه رَحْمةُ الله عَليه عَليه كي آنكهول كي شندك، امام الوحديفة ثاني اور مجرِّ دِمِلّت كَرَّال قدر خطابات والقاب كذر بعيه ، خراج تحسين ، پيش كيا گيا۔''

(ص۵۲ \_ سالانه کِلّه "معارف رضا" کراجی ۱۹۹۱ء)

مير الرحمن چيف ايڏيٿر، روزنامه جنگ، کراچي

'' ماضى قريب ميں أبھرنے والے اكابرينِ اسلام كى شخصيتوں ميں اعلی حضرت، امام احدرضا کی شخصیت، برسی نمایان، نظرآتی ہے۔ ﷺ کے دلول میں ، دیوانگی و بیفتنگی اور وارفگی و ربودگی کی تڑپ ، گوٹ گوٹ کر بھردی۔ اور ایک الیس شمع ، فروز ال کردی ، جس کی روشنی میں آنے والی نسلول کے شُعَر ابھی اپنی منزلِ مقصود تک ، بآسانی پہنچنے میں کا میاب و کا مران ہول گے۔'' (ص۵۔امام احمد ضانمبر۔ ہفت روزہ ، ہجوم ۔ نئی وہلی۔ دسمبر ۱۹۸۸ء)

حفيظ تائب لاهور

''اُردونعت کی تاریخ پر،سب سے گہرے اثرات،امام احمد رضانے مرتب کیے ہیں۔ اور جدیدنعت نگاری کوئینا دیں بھی،آپ ہی نے فراہم کی ہیں۔ نعت گوئی میں آپ کی انفرادی اوراجتہا دی کا وشوں کی بدولت ہی، دَ و رِموجود کے نعت نگاروں کے سامنے، اِس فنِ عظیم کے نئے آفاق، منکشف ہوئے ہیں۔'' (ص۲۲ ۔ ماہنامہ، مجاز جدید ۔ نئی دہلی ۔ نومبر ۱۹۹۱ء)

و اکم ظهرورا حمد اظهر صدر شعبهٔ عربی، پنجاب یونیورسٹی، لاهور مدر شعبهٔ عربی، پنجاب یونیورسٹی، لاهور ''مولا نااحمدرضاخال، بریلوی رَحُمَهُ اللهِ عَلَيْهِ ایک پہلودار، بلکہ ہمہ جہات شخصیت کے مالک تصاورا پنے عہد کے ایک متعدو الجوانب، یا ختلف الکمالات عبقری، قرار دیئے جاسکتے ہیں۔''
مالک تصاورا پنے عہد کے ایک متعدو الجوانب، یا ختلف الکمالات عبقری، قرار دیئے جاسکتے ہیں۔''
مالک تصاورا پنے عہد کے ایک متعدو الجوانب، یا ختلف الکمالات عبقری، قرار دیئے جاسکتے ہیں۔''

سیرغوت علی سنده، پاکستان
ان (امام احدرضا) کے بچرعلمی، تفقه فی الدین، محققانه آن اور مجهدانه شان کے
اپ اور غیر، بھی، معترف، نظر آتے ہیں۔علامها قبال عکیه الرّ حُمَة کی زبان میں
وہ، اپنوفت کے امام ابوصنیفه ہیں۔وہ ایک سیچ عاشق رسول ہے۔
ان کا سب سے بڑا کا رنامه، مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول ہیں۔ اور آج، برصغیریاک وہند میں، بلکہ سارے عالم اسلام میں، انھیں کی کا ویثوں کا فیض ہے کہ:
ہرمسلمان کا دل، حُبّ رسول کے کیف سے مرشار اور سید، نور محمدی سے منور ہے۔
ہرمسلمان کا دل، حُبّ رسول کے کیف سے مرشار اور سید، نور محمدی سے منور ہے۔'

(ص١٠-سالانه مجلّه معارف رضا ركرا چي، شاره:١٩٨١ء)

''علوم حدیث میں آپ کونمایاں مقام ، حاصل ہے۔ احادیث کریمہ کا ایک بحر زَخّار ، آپ کے سینۂ مبارک میں موجزن تھا۔ جس موضوع پر بھی آپ کا قلم اٹھتا تھا ، اسلامی مزاج ، افکارونظریات کی جمایت اور کفر و بُطالت کی تر دید میں احادیث کریمہ کا انبار لگادیتے تھے کہ ؛ پڑھنے والے کا کلیجہ ، ٹھنڈا ، اور آ تکھیں ، روثن ہوں۔'' (ص ۲۹ ا۔معارف رضا۔ کراچی ۔ ۱۹۸۵ء)

بروفیسر، کرم مسین ، حیارری اداره تحقیقاتِ اسلامی اسلام آباد "جب تک میں نے امام احمدرضا کی زندگی اور کارناموں کا مطالعہ نہیں کیا تھا میں ان کی عظمت سے آگاہ نہ تھا ، لیکن ، جب میں نے اُن کی زندگی کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا تو ، مجھے قائل ہونا پڑا کہ وہ ، اس دَور کے بہت بلندمر تبدامام تھے۔"
(ص ۲۷ - سالانہ کِلْم معارف رضا کرا چی ۔ ۱۹۸۵ء)

''مولانا، جس قدر، زودنولیس تھے، اس کا پیتہ، ان کی لا تعداد، تصانیف سے چلتا ہے۔
اس کی ایک وجہ بیتی کی علم کاسمندر، ان کے سیناور دیاغ میں موجز ن تھا۔
اور اس کا بہاؤ، اس قدر تیز تھا کہ رو کنے اور رکنے کی گنجائش نہیں تھی۔
تیخ اکبر فرماتے ہیں:''جوتصانیف میں نے کی ہیں، ان سے میرامقصد، مصنف بنتا نہیں ہے
بلکہ، اگر، میں پیتصانیف نہ کرتا، تو مجھے، جل جانے کا خطرہ تھا۔
بلکہ، اگر، میں پیتصانیف نہ کرتا، تو مجھے، جل جانے کا خطرہ تھا۔
بالکل یہی بات، مولانا پر، صادق آتی ہے۔''
(ص۲۱۔ مقالات یوم رضا، حصددم۔ مطبوعہ: لاہور)

ڑا کٹر ،سرور، اکبرآبادی ''آپ کے دل سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور ایک ایک شعرنے عاشقانِ سرکارِ دوعالَم خداجانے، کب تک دلوں کوگر ما تااور وِجدان کوتڑیا تارہےگا۔'' (ص۳۰- مفتروزه" أفق" كراجي ٢٠ رفر ورى ١٩٨٠ء)

کراچی

<u>ایئرایڈمرل،ایم آئی ارشد</u>

''علاً مدا قبال نے حضور کی شان میں بے مثال نعتیدا شعار لکھ کر مغربي تعليم يافته طبقه كے دلول ميں عشقِ رسولِ مقبول الله كي مثمع ، روش كى تو،حضرت بریلوی نے اپنی نعت سے مسلم عوام کے دلوں کو جمبتِ رسولِ یاک سے گر مایا۔'' (ص۵۵ ـ سالنامه معارف رضا ـ کراچی)

سابق گورنر، سنده

جسٹس،ق*د بر*الدین اح<u>ر</u>

''جس نشم کی ذبانت،طباعی ،حافظ علم اور تبحر،اعلیٰ حضرت کوحاصل تھا وه کوئی معمولی بات نتھی، بلکہ ایک نایاب چیزتھی۔'' (خطبهٔ صدارت مام احمد رضا کانفرنس منعقده کرا چی ۱۹۸۲ء)

بروفيسر و اكر حنيف اختر فاطمي صدر شعبهٔ إبلاغيات الندن يونيورستى ''امام احمد رضا (م۱۹۲۱ء) نے ،اسلامی نظریہ تعلیم کی بہت ہی انچھی تعبیر وتشریح کی ہے جو،اس موضوع پر،قرآنِ حکیم کی اعلیٰ ترین تفسیر ہے۔ اوراسلام کے قانونی ،روحانی ،سیاسی ، ما دٌی غرض، تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے لئے ایک بنیاد، فراہم کرتی ہے۔'' (ترجمه انگریزی اسلام کانظریهٔ تعلیم مطبوعه: لا بور)

بروفيسرغياث الدين قريتي نيوكاسل يونيورستى، انگلينت "شریعت اسلامیه کے صرف حفی مکتب فکر کے مسائل میں انھوں نے جس ذہن رسا کا ثبوت دیاہے،اس سے، وہ،اس بات کے مستحق ہیں کہ:

سيرفخرامام سابق وزيرِتعليم، حكومتِ پِاكستان

''برصغیر میں فرنگیوں کے غاصبانہ تسلُّط کے بعد، بالعموم، مایوی اور پژمردگی کا، دَور دَورہ تھا۔ جهادِ آزادی کی کوششیں ، رفتہ رفتہ ، مانڈ پڑر ہی تھیں ۔ایسے حوصل شکن حالات میں ایک طرف ہج یکِ علی گڑھ نے مسلمانوں میں جدیدعلوم کی شمع ،روشن کی۔ تو،دوسری طرف، عکما ے اسلام نے مایوسی اور ناامیدی کے اس گرداب میں مِلَّتِ اسلامیک کشتی کوسهارادے کر،اسے، بحایا۔ اور کتاب وسنَّت کے علوم سے بہر ہور کر کے اسے اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا۔ ان مقتدر عُکما میں ہے، جو اس پُر آشوب وَ ور میں اُمَّتِ مسلمہ کی قیادت کے منصب پر فائز ہوئے ،امام احمد رضا، بریلوی اپنی انفرادی خصوصیات کی بناپر تمام علمی واد بی حلقوں میں بے حد عقیدت اوراحتر ام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔''

خان محم على خال آف مولى مركزى وزيرِ تعليم، حكومتِ پاكستان "محبت مين، أنهين، إستغراق كلِّي، حاصل تفاراوردَ رِصطفيٰ عَلَيْهَ السَّلام كوجهورُ كر کسی دنیاوالے کے دروازے بربہھی ،انھوں نے نگاوغلطا نداز نہیں ڈالی۔ انھیں، بھروساتھا، تواپیخ آقاومولی پیلیڈ کی کرم گستریوں پر۔ انھیں،اعمادتھا،تواین مادی وشامدعکیه السّالام کی بندہ پرور بول پر ان کی نگاہیں اٹھتی تھیں، تو تجلیات ِ مصطفیٰ کی صَوریز یوں کو میٹنے پر۔ ان كاول دهر كما تها، توصرف، رَحُمَةُ لِلْعَالَمِين كي رحمت نوازيول بر وہ،علوم مصطفیٰ کے گشن کے بلبل تھے۔ لِطذا، انْھَیں، ہرطرف، علم مصطفیٰ کے جلوے، نظرآ تے تھے۔ اورنور مصطفیٰ کی نور بیزیاں ،نظراً تی تھیں۔ عشق مصطفیٰ کا،جومعیار،وہ قائم کر گئے،وہ،متأخرین کے لئے منارہ نور ہے۔

(ص ١٥٠١- سالان مجلّه معارف رضا كراجي، شاره: ١٩٩١-)

اور، وه سوز، جو،اینے کلام میں بھرگئے

آپ، اِصابتِ فکر میں عکسِ صدیقی ہیں۔ حمیتِ دین میں دبدبۂ فاروقی کے پرتو ہیں۔ جلم وتقویٰ میں، رنگِ عثانی جھلکتا ہے۔ فقر وشجاعت میں فقیرِ علی ہیں۔ آپ کی ذات، ایثار نفسی میں دین کے لئے ایسی ڈھال ہے کہ: تُر ونِ اولی کے مسلمانوں کے ایمان کی عملی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی جامع شخصیت کا ہر پہلو، مومنا نہ اور ہرانداز، مجاہدانہ ہے۔ مسلمانوں کے لئے ہر میدان میں آپ کی رہنمائی، ہر وقت، اور فراست سے معمورتھی۔''

چود صری محمد اکرم "وه کون ساعلم تھا، جس پر، اضیں، دسترس، حاصل نتھی؟ علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ علم ہندسہ، علم سائنس، علم فلسفہ، علم کیمیا غرض! اضیں، ہرفتم کے دینی ودنیاوی علوم اور ادب وشاعری میں مکمل مہارت، حاصل تھی۔ (صے ۲۲ - ماہنامہ 'جاز جدید' وہلی نوم را ۱۹۹۹ء)

لندن، برطانيه

مقبول جهانگير

''اعلیٰ حضرت، جامع کمالات بزرگ تھے۔ جس موضوع پرقلم اٹھایا،اپنی انفرادیت کاسِکّه، ثَبّت فرمادیا۔ ان کی اصل دولت، حُبِّ رسول تھی۔اس پاک جذیبے سے،ان کی روح،سرشاررہی۔ اعلیٰ حضرت کی شاعرانہ حیثیت بھی اتنی ہی دقیع اور عظیم ہے، جتنی ان کی دوسری حیثیتیں۔'' (ص۱۱۔اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی۔ازمقبول جہانگیر۔مطبوعہ:انگلینڈ)

ان کو علم وضل کی بلندترین مند پر بٹھایا جائے۔ وہ، جودت طبع اورؤسعتِ علم کے مالک تھے۔ ان کی نگاہ کی تیزی اور صفائی ایک عظیم ذہن کی خاص علامت ہے۔'' (ترجمه انگریزی سے ۹۲ سالنام مجلّہ معارف رضا کرا چی ۱۹۸۳ء)

<u>ڈ اکٹر لیعقوب ذکی</u> لندن،انگلینڈ

سابق پروفیسر هارور در یونیورسٹی امریکه،ریسرچ دائرکٹر مسلم انسٹی ٹیوٹ، لندن

"امام احمدرضا کے قاوئ "فاوئ رضویہ" کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
جو، بارہ ضخیم جلدوں پر شتمل ہیں۔ قاوئ رضویہ فقیہ حفی کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔
جس طرح "فاوئ عالمگیری جو ہندوستان ہیں مسلم عہدِ حکومت کی ایک عظیم فقہی خدمت ہے۔
امام احمدرضا، ایک بتبحرفاضِل علوم اسلامی شھے۔
فقہی بصیرت ، تیجرعلمی ، خدا دادگری وقلمی صلاحیت وخدمت کی وجہ سے

دنیانے اضیں ، مجدِّ دشلیم کیا۔ "

دنیانے اضیں ، مجدِّ دشلیم کیا۔ "

مبال محبوب احمر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ

ام احدرضا کی قرآن بھی سے لے کرشعر گوئی تک کے موضوعات، ایک جہانِ اُو لیے ہوئے ہیں۔
وہ ، متر جم کی حیثیت میں ہیں، تو شعور و بیان اورا داوز بان کا ایک دبستانِ جدید، نظر آتے ہیں۔
جب ، حدیث کی بات ہو، تو نو وی ، عسقلانی ، قسطلانی اور سیوطی ، یا د آجاتے ہیں۔
فقہ میں ابنِ مسعود اور ابنِ عباس کے کرم توجہ سے کھکولِ فکر ، بھرتے نظر آتے ہیں۔
علم کلام میں آپ، ابو منصور ماتریدی ، امام ابوالحسن اشعری کی دِقَّتِ نظر کے نمائندہ وتر جمان ہیں۔
منطق و فلسفہ کا میدان ، آپ کی شہواریِ فکرسے پا مال ہے۔
اور اربابِ دانشِ یونان ، امام احمد رضا کے باح گزار ہیں۔
غرض! علومِ معقول و منقول کا کون ساشعبہ ہے ، جس میں آپ ، درجہ اِجتہاد پر ، فائز نہیں ؟
اخلاق و مل ، غیرت و حمیتِ مِلّی ، اُن کی ذات کے نرالے پہلو ہیں۔

تو دوسری طرف، رسولِ اکرم ہے آپ کی بے پناہ محبت وعقیدت بھی مثالی تھی۔
انھوں نے ، اپنی علمی اور دینی صلاحیتوں ہے مسلمانوں میں
جو ذبنی انقلاب پیدا کیا ، اُس کی شہادت ، ہماری پوری صدی ، دے رہی ہے۔
تاریخ اسلام ، قرآنی رُموزوز کات ، حدیث اور اساءُ الرِّ جال پر
ان کی جتنی گہری نگاہ تھی ، اُس کے معترف ومد ّاح
ہندوستان ہی کے نہیں ، بلکہ تمام عالَم اسلام کے عکما ہے کرام ہیں۔
اسی کے ساتھ ، شعر گوئی کا ، جو ملکہ ، اُتھیں ، حاصل تھا ، اس کی غمازی ''حدائقِ بخشش'' میں شامل و نعتیں اور منقبتیں کرتی ہیں ، جوآج بھی ، گھر گھر پڑھی جاتی ہیں۔
ان نعتوں میں والہا نہ ربودگی اور وفورِ جذبات کے ساتھ ، ضبط و اِنقیاد کے وہ عناصر بھی یائے جاتے ہیں ، جوتز کیہ نفس اور تالیفِ قلب ، دونوں میں مُمد ومعاون ، ثابت ہوتے ہیں ۔''

ملک شیر محر خال ، ان کوان آف کالاباغ ، پاکستان مولا نااحمر رضاخال کی نعتوں میں جذبہ ول کی بے ساختگی ، الفاظ کی برجنگی اور خیال کی رعنائی پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام میں تکلُّف ، یا تصفُّع کا شائبہ بھی ، نظر نہیں آتا۔ ان کا تمام نعتیہ کلام ، بے ساختگی اور آمد کا آئینہ دار ہے۔ ان کا تمام نعتیہ کلام پڑھ کر ، یم حسوں ہوتا ہے کہ:

ان کا دل ، محبت رسول کا بحر عمیت ہے جس سے نعتیہ مضامین ، موجول کی طرح اُ بھرتے ہیں اور ہر موج ، اپنے زور سے لہراتی ہوئی آیک موزول قافیے کے ساحل تک پہو نے جاتی ہے۔ "
اور ہر موج ، اپنے زور سے لہراتی ہوئی آیک موزول قافیے کے ساحل تک پہو نے جاتی ہے۔ "

(ص٩ ٢٤- امام احدرضا نمبر ما منامه الميزان بمبئي ٢ ١٩٤٠)

#### بروفيسر،مرزامجرمنور

حق پہہے کہ حضرت مولا نااحمد رضاخاں، ہریلوی بھی، صوفیا ہے سکف کی طرح عالم وفاضل ہونے کے ساتھ، صاحب وجدان ہزرگ تھے۔ لطذا، بے خوفی کی ساتھ، إعلا ہے کلمۂ الحق کرتے رہے۔ و شخصیتیں ہیں، جن کے علمی کا رناموں پر، رہتی دنیا تک، فخر کیا جائے گا۔
ان میں کوئی فلسفہ و حکمت کا امام ہے، کوئی ریاضی و ہیئت کا۔
کوئی فلسفۂ اخلاق کا اور کوئی فلسفۂ کیونان کا۔
لیکن، ان سب سے زیادہ جیرت انگیز شخصیت، ہندوستان میں پیدا ہوئی۔
اور موجودہ صدی میں اس نے اس دنیا کوا ٹو داع کہا۔
مولا نااحمد رضا کی شخصیت ایسی پہلودار اور جامع علوم ہے کہ:
آپ کے کسی ایک پہلوپر، سیر حاصل بحث کے لئے
اس فن کا ماہر ہی ، اس سے، عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔''
اس فن کا ماہر ہی ، اس سے، عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔''
(ص ۲۵۵ مام احمد رضا نمبر۔ ماہنامہ، المیز ان جبئی، ۱۹۷۱ء)

ول کو کو کر کری علی گڑھ

مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

د' کتی عظیم سعادت آئی ہے حضر تِ رضا کے جھے میں کہ:

وہ مقبولین بارگار والہی اور نظر کردگان رسالت پناہی کے

محبوب ذُمرہ میں ایک مقام خاص رکھتے ہیں۔

ایسابلند مقام کہ انھیں' جسٹان الہند' کے مبارک لقب سے یاد کیے بغیر

انسان کے بے پناہ جذبہ عشق رسول ،ان کی وجد آفریں نعت گوئی کے ساتھ

انساف ہوہی نہیں سکتا۔

افساف ہوہی نہیں سکتا۔

اوراس کے مقدس سائے میں حضر تِ رضا بر یلوی ، جاوداں کا مرانیوں سے

سرفراز وشاد کام ہور ہے ہیں۔

یاس کی دین ہے ، جسے پر وردگار دے۔' (ص ۲۵۹۔ امام احمد ضانم بر ماہنا مہائمیز ان جبئی ۱۹۷۱ء)

مَلَک زاره منظورا حمد ایم ایم ایج دی، لکهنؤ یونیورسٹی مجدّ دِاسلام، حضرت مولانا احدرضاخال اگرایک طرف ، تج علمی، زُ ہدوتقوی اور رُوحانی تصرُّ فات کے معیاری نمونہ تھے

اگر، مجھ کو، مولوی احمد رضاخاں، بریلوی کے پیچھے، نماز پڑھنے کاموقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ (اُسوہ اکابر)
'' حضرت والا، اشرف علی، تھانوی کا فداق، باوجود اِحتیاط فی المسلک کے اِس قدروسیج اور شئنِ طن لیے ہوئے ہے کہ:
مولوی احمد رضا خال صاحب، بریلوی کے بھی، بُر ابھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک، حمایت فرمایا کرتے ہیں اور شدومد کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ:
ان کی مخالفت کا سبب، واقعی حُبِّ رسول ہی ہو، اوروہ غلط فہمی سے ہم لوگوں کو نئو کُور کُور کُور کُان میں گستاخ سیجھتے ہوں۔ (ص ۱۲۹۔ انٹر ف النوائح، جا)

# مولا ناخليل الرحمان بن مولا نااحم على محدّ ت سهار نيوري

۱۳۰۳ هیں، مدرسۂ الحدیث، پیلی بھیت کے تاسیسی جلسہ میں علما سے سہار نیور، لا ہور، کا نیور، جو نیور، را میوراور بدایوں کی موجودگی میں (حضرت مولا نا وصی احمہ) محدِّ ٹ سُورتی کی خواہش پر، اعلیٰ حضرت (امام احمدرضا) نے علم الحدیث پر، متواتر، تین گھنٹوں تک، پُر مغزو مدلَّل کلام فرمایا۔ جلسہ میں موجودعگما ہے کرام نے، ان کی تقریر کو، اِستعجاب کے ساتھ سُنا اور کا فی تحسین کی۔ مولا نا خلیل الرحمٰن بن مولا نا احمد علی، سہار نیوری نے تقریر ختم ہونے پر بساختہ اٹھ کر، اعلیٰ حضرت کی دست ہوتی کی اور فرمایا:

د'اگر، اس وقت، والدِ ما جدہوتے، تو وہ آپ کے تیم علمی کی، دل کھول کر دا ددیتے۔ اور انھیں کو، اس کاحق بھی تھا۔''
اور انھیں کو، اس کاحق بھی تھا۔''

(مقالبقلم: مولانامحوداحمد، قادري، رفاقتي، مؤلَّفِ "تذكره عكما اللِّي سنَّت" مطبوعه ما بنامه اشرفيه، مباركيور ١٩٧٤ء)

بلوچستان بلوچستان مولاناعبدالباقی دورت مفتی صاحب قبله، اسی منصب کے مالک ہیں۔

اس راہ میں نثر کو بھی ہتھیا ربنایا اور نظم کو بھی۔ اور بیتو ظاہر ہے کہ نبی اکر میں ہے۔ ہمارا دین ، سفینۂ بے کنگر ہوکررہ جاتا ہے۔ اور بیعمتِ عشقِ رسول (علیہ کے) حضرت بریلوی کو، یقیناً ، حاصل تھی۔'' (ص ۱۰۵۔ خیابان رضا۔ مطبوعہ لا ہور۔۱۹۸۲ء)

> مولا ناانشرف علی ، تھا نوی "حضرت مولا نااشرف علی ، تھا نوی فرمایا کرتے تھے کہ:

بيتو، امام اعظم ثانى معلوم ہوتا ہے۔'' (سوائح مراج الفتها مرکزی مجلس رضا، لا ہور۔۱۹۷۱ھر۱۹۷۶ء)

<u>مولا نا ابوالاعلی ،مودودی</u>

''مولا نااحدرضاخاں صاحب کے علم فضل کا،میرے دل میں، بڑااحترام ہے۔ فی الواقع، وہ، علوم دینی پر، بڑی گہری نظرر کھتے تھے۔

اوران کی اس فضیلت کا اعتراف، اُن لوگوں کو بھی ہے، جو،ان سے اِختلاف رکھتے ہیں۔'' (ص ۴۰ مقالاتِ یوم رضا، حصد دوم مطبوعہ: لاہور)

میری نگاه میں مولا نااحمد رضا خان، مرحوم ومخفور، دین علم وبصیرت کے حامل اور مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کے قابلِ احترام مقتدا تھے۔ اگر چہ، اُن کے بعض فقاویٰ وآراسے مجھے اختلاف ہے لیکن، میں اُن کی دینی خدمات کامعتر ف ہوں۔'' (ص۱۱-امام احمد رضانمبر۔ماہنامہ الممیز ان، ہمبئی ۲۵۹۱ء۔کتوب بنام مولا ناسیوٹھ جیلانی انٹرف، کچوچھوی)

مَلِک غلام علی ، نائبِ مولا نامورُ ودی

''حقیقت، یہ ہے کہ مولا نااحمد رضا خال صاحب کے بارے میں اب تک، ہم لوگ، سخت غلط نہی میں مُہتلا رہے ہیں۔
ان کی بعض تصانیف اور فتا و کی کے مطالعہ کے بعد، اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ:
جو علمی گہرائی، میں نے، ان کے یہاں پائی، وہ، بہت کم عکما میں پائی جاتی ہے۔''
(هنت دوزه، شہاب، لا بور ۲۰ رنوبر ۲۲)

مولانا كوثر نبازى مركزى و ذيرِ اطلاعات و نشريات ، حكومتِ پاكستان مولانام تي المين ايت تحص پيدا موا، جونعت گوئى كاامام تقااور "احمد رضاخال بريلوى" جسكانام تقاران سيمكن ہے، بعض پهلوؤل ميں لوگول كواختلاف مورعقيدول ميں اختلاف مور

مگر، بعض حاسدوں نے آپ کاضیح محلیہ اور علمی تبحر، طاق نسیاں میں رکھ کر
آپ کے بارے میں غلط اُوہام پھیلا دیا ہے۔
جس کو، نا آشناقتم کے لوگ، سُن کرصیر وحثی کی طرح ، متنفر ہوجاتے ہیں۔
اور ایک مجاہد عالم دین ، محبر ڈوفت ہستی کے بارے میں گستا خیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔
حالاں کے علمیت میں ، وہ ، ایسے بزرگوں کے مُشرِ عَشیر بھی نہیں ہوں گے۔''
حالاں کے علمیت میں ، وہ ، ایسے بزرگوں کے مُشرِ عَشیر بھی نہیں ہوں گے۔''

شیخ المحقو لات ، حمر تنریف ، کشمیری صدر مدرس مدرسه خیرالُمَدارس ، مُلتان

(مفتی غلام سرور، ایم - اے - اسلامک لا ، بھاولپوریو نیورسٹی سے ایک علمی مباحثہ کے بعد

ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ' تمہارے بریلویوں کے بس ایک ہی عالم ہوئے ہیں 
اوروہ ہیں: مولا نااحمد رضا خال 
اُن جیساعالم ، میں نے بریلویوں میں نہ دیکھا ہے اور نہ سُنا ہے 
وہ اپنی مثال آپ تھا، اس کی تحقیقات ، علما کو، دیگ کردیتی ہیں ۔'

(ص۸۲ دیکھا احمد رضا' ازمولا ناغلام سرورقادری ، ایم اے بھاولپوریو نیورسٹی)

مولا نانظام الدين، احمد بوري

(پیصاحب، معاصر وہم مسلک عکما ہے دیو بند میں سے کی کو بھی اپنا ہم پلّہ نہ بچھتے تھے)

''مولا ناسراج احمد صاحب نے ، اعلیٰ حضرت کے رسالہ

" اَلْفَضُلُ الْمَوْهِ بِی فِی مَعُنیٰ اِذَا صَحَّ الْحَدِیثُ فَهُوَ مَذُهَبِی " کے

چندابتدائی اوراق ، منازلِ حدیث کے ، آخیں سنائے ، تو ، وہ کہنے گئے:

''بیسب، منازلِ فہم ، مولا ناکو حاصل تھے۔

افسوس کہ میں ان کے زمانہ میں رہ کر ، ان سے بے خبرو بے فیض رہا۔''

پھر ، فقہ کے چند مسائل کے جوابات ، رسالہ رضویہ سے سُنائے ، تو کہنے گئے:

پھر ، فقہ کے چند مسائل کے جوابات ، رسالہ رضویہ سے سُنائے ، تو کہنے گئے:

دعلاً مہشامی اور صاحب فی القدیم ، مولا ناکے شاگر دہیں ۔

''علاً مہشامی اور صاحب فی القدیم ، مولا ناکے شاگر دہیں ۔

(موصوف نے مدح و مذمّت پر شمّل بہت سے جملے لکھے ہیں۔ یہاں، نھیں عبارتوں کا ترجمہ، پیش کیاجا تا ہے، جن میں، امام احمدرضا کی فضیات و برتری کا اعتراف کیا گیاہے۔ مصباحی)
''چودہ برس کی عمر میں تحصیلِ علم سے فارغ ہوئے۔ حج و زیارت کا سفر کیا۔ جس میں سیداحمد زینی وَ حلان شافعی مکّی ، شخ عبدالرحمٰن سراج ، مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ، شخ مسین بن صالح جُملُ اللَّیل سے سندِ حدیث، حاصل کی۔

عُکما ہے جاز سے بعض فقہی وکلامی مسائل میں مذاکرہ و تبادلہُ خیالات کیا۔ حرمین کے دَورانِ قیام ، انھوں نے بعض رسائل لکھے اور عُکما ہے حرمین کی طرف سے آئے ہوئے ، بعض سوالات کے جوابات دیے۔وہ حضرات ، آپ کے وفو یکم ، فقہی متون اوراختلافی مسائل پر ، دِقَّتِ نظروؤ سعتِ معلومات وسُر عتِ تحریراورذ کاوت طبع سے جیران رہ گئے۔ پھر ، وہ ، ہندوسان واپس ہوکر ، رونقِ مسندِ إفتا ہوئے۔

اوراپنے مخالفوں کے جواب میں بہت ساکام کیا۔

انھیں،سیدآ لِ رسول،احمدی، مار ہروی سے بیعت وخلافت،حاصل تھی۔

وہ، حُرمتِ سجدہ تعظیمی کے قائل تھے۔ اس موضوع پر انھوں نے ایک کتاب ، بنام "اَلزُّ بُدَةُ الزَّکِيَّة لِتَحُريُم سُجُودِ التَّحِيَّة" تصنيف كيا۔

یہ کتاب اپنی جا معیت کے ساتھ، آپ کے وفور علم اور قوتِ اِستدلال کی واضح نشان دہی کرتی ہے۔

آپ،نهایت کثیرالمطالعه، وسیع المعلو مات اورمتبحرعالم تھے۔

رواں دواں قلم کے مالک اور تصنیف و تالیف میں جامع فکر کے حامل تھے۔

آپ کی تالیفات ورسائل کی تعداد، بعض سوانح نگاروں کی روایت کےمطابق

یا کچ سو(۵۰۰)سے زیادہ ہے۔

جُن میں،سب سے بڑی کتاب' ف**قاوی رضوی**ن' کی ضخیم جلدوں میں ہے۔ فقرِ حفی اوراس کی جُوئیات پر معلومات کی حیثیت سے اس زمانہ میں آپ کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کے فقاولی اور کے فال الْفَقِیلُهِ الْفَاهِم فِی اَحْکَامِ قِرُ طَاسِ الدَّرَاهِم

اس پر،شاہدِ عدل ہیں۔

کیکن،اس میں کوئی شبہ بیں کہ عشقِ رسول،ان کی نعتوں میں کوٹ کو کر کھراہے۔'' (ص۲۹ ۔ تقریب اشاعت''ارمغانِ نعت'' کراچی ۔۱۹۷۵ء)

''اندازِ بیان' میں، قم طراز ہیں:

''ان کی امتیازی خصوصیت،ان کاعشقِ رسول ہے،جس میں وہ ،سرتا یا،ڈو بے ہوئے ہیں۔ چنانچے،ان کا نعتیہ کلام بھی ،سوز وگداز کی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے۔

اور مذہبی تقریبات میں بڑے فرق وشوق اور احترام سے پڑھا جاتا ہے۔'' (انداز بیان ص۸۹-۹۰ بولد''عافق رسول' ص۹از پرونیسرمسعوداحد۔مرکزی مجلسِ رضا، لاہور)

کیم ،عبر الحی ، رائے بر بلوی سابق ناظم دارالعلوم، ندوة العلماء، لکهنؤ

''ولادت، دوشنبه ارشوال ۱۲۷۱ه - بریلی - اپنے والدسے علم ، حاصل کیا -اورایک مدت تک ان سے استفادہ کرتے رہے حتی کہ علم میں مہارت ، حاصل کرلی -اور بہت سے فنون ، بالخصوص ، فقہ واصول میں اپنے ہم عصر وں پر ، فائق ہو گئے -تحصیلِ علم سے ۱۲۸۲ه میں فارغ ہوئے۔''

(ترجمه ٣٨ -جلدِ ثامن ـ نُزُهَةُ الْعَوَاطِر ـ مطبوعه: دائرةُ المعارف العثمانية، حيدرآ باد ـ ١٩٧٠)

شاه عين الرين احر، ندوى دارُ الْمُصَنِّفين، اعظم كَرْه

''مولا نااحدرضا خال صاحب مرحوم، صاحب علم ونظر علما مصنفین میں تھے۔ دینی علوم، خصوصاً، فقد وحدیث بر، ان کی گہری نظر تھی۔

مولانا نے جس، دِقَّتِ نظرا ور حقیق کے ساتھ، عکما کے استفسارات کے جوابات ہم بر فرمائے ہیں، اس سے، ان کی جامعیت ، علمی بصیرت ، قرآنی استحضار، ذہانت اور طبّاعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے عالمہانہ ومحققانہ فتا و کی مخالف وموافق ، ہر طبقہ کے مطالعہ کے لاکق ہیں۔'' (ماہنامہ''معارف'' اعظم گڑھ، یو پی۔ تمبر ۱۹۲۹ء)

مولانا ابوالحسن على الحسنى الندوى ناظم دارالعلوم ندوة العلماء الكهنؤ

تحریر فرماتے ہیں:

"مداً اگر الحبیب، مولوی جمیل الرحمان خال صاحب، بریلوی نے" در با یوضائل"میں ذکر کیا کہ:

1891 ہو ماہ مبارک، رمضان شریف میں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر شریف، اکیس (۲۱) سال کی تضی، حضرت مولا ناشاہ فصل رحمان شریف حب ( گئی مراد آبادی ) سے ملخة شریف لے گئے۔

ایک جگہ، قیام فرما کرا پنے دوہمراہیوں کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اور تا کیدفر مائی کہ صرف اتنا کہنا: ایک شخص، بریلی سے آیا ہے۔ حضور سے ملنا چاہتا ہے۔''

انھوں نے جاکر کہا۔ حضرت مولا نارَ حُمَةُ اللّٰہ عَلَيْهِ نے فرمایا:

وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ان کے دادا، اتنے بڑے عالم ،ان کے والد، اتنے بڑے عالم اور، وہ خود، عالم ،فقیر کے پاس کیا، وَهراہے؟

بعدِ ملاقات، اعلیٰ حضرت نے مجلسِ میلا دشریف کے متعلق حضرت مولا نار حُمهُ اللهِ عَلَیهِ سے اِستفتا کیا۔ حضرت مولا نار حُمهُ اللهِ عَلیهِ سے اِستفتا کیا۔ ارشاد فرمایا: تم، عالم ہو۔ پہلے، تم بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: میں مستحب جانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: میں مستحب جانتا ہوں۔

فرمایا:ابلوگ اسے بدعتِ کسند کہتے ہیں اور میں سدَّت جانتا ہوں۔

صحابہ، جو، جہاد کوجاتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟

یجی نا کہ مکہ میں نبی صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم پيرا ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان پرقر آن أتاراہے۔ انھوں نے بیم مجزے دکھائے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بیفضائل دیے۔

اور مجلسِ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی بیان ہوتے ہیں، جو صحابہ، اُس جُمع میں بیان کرتے تھے۔ فرق اتناہے کتم اینی مجلس میں لڑوا (لڈو) بانٹتے ہواور صحابہ اپناموڑ (سر) بانٹتے تھے۔

حضرت مولا نارَ حُهُ اللّه عَلَيْهِ نَه اعلى حضرت كو بكمالِ شفقت ومحبت، تين دن تك مهمان ركها ـ ٢٩١ ما ومبارك (رمضان ١٢٩٢ه ) كورخصت كيا ـ جبعيدسريرة منى ـ

ہمان رطاحہ ۱۸روہ بارت را تعان ۱۱ الطاعی ور مست یا۔ بعب بیر بر ہا تا۔ وقتِ رخصت ، فرشِ مسجد کے کنارے تک تشریف لائے۔اعلیٰ حضرت مُدَّ ظِلْاً نَا اللہ عَالَیٰ عَلَیٰ حضرت مُدَّ ظِلْاً ف درخواست کی کہ مجھے کچھ تھے تحق فرمایئے۔فرمایا: تکفیر میں جلدی نہ کرنا۔

اعلى حضرت مُدَّ ظِلُّهُ نے دل میں خیال کیا کہ:

علوم رياضى، بيئت، نجوم، توقيت، رمل، جفر مين آپ كو، مهارتِ تامَّه، حاصل تقى -'' (ص٣٠-جلد ثاني ـُنُزُهَةُ الْحَوَاطِرِ مطبوعه دائرة المعارف العثماني، حيدرآ باد ـ ١٩٧٠)

رضلع أنَّاق اتر پر دیش) (ضلع أنَّاق اتر پر دیش) مخر مراد آباد مولانا ظفر الدین، قادری، رضوی عظیم آبادی (متوفی ۱۳۸۲هر ۱۹۲۲ء)

''بیتک! حضرت مولا نااحمد رضاخال صاحب، بریلوی رَحُمَهُ الله عَلَیهِ کی ذاتِ ستوده صفات کا شار، چود ہویں صدی کے اکا برعکما و مبلغین میں ہوتا ہے۔'' (ص۱۸ امام احمد صانمبر - ماہنامه المیزان بمبئی ۲۵۹۱ء - اززین العابدین علی، درگاہ معلیٰ ۔ اجمیر مقدس)

ا کیان شریف (پنجاب)

'' حضرت مولا نااحمد رضا، قادری، بریلوی رَحُمهٔ اللهِ عَلَیهِ آقائه نامدار حضور نی کریم شفیح المذنبین ، صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَالِهِ وَاصُحَابِهِ وَسَلَّم کے عاشقِ صادق اور عالم مبحر تھے۔ انھوں نے دَورِ اِنحطاط و اِلحاد میں اہلِ سنَّت وجماعت کی بروقت رہنمائی وقیادت فرمائی۔ اور آج بھی ان کی تعلیمات ، عکما ہے کرام کے لئے مشعلِ راہ ہیں۔

اوران کی تحریریں، اہلِ باطل کے غلط نظریات و معتقدات کے لئے تریاقِ اکبر کا اثر رکھتی ہیں۔ لطذا، حضرت فاضلِ بریلوی قُدِّسَ سِرُّهٔ کی تعلیمات ونظریات کی اشاعت وقت کی اہم ترین دینی ضرورت ہے۔''

(ص١٦/ ' پيغاماتِ يوم رضا' طبع دوم ، لا هور ـ از حضرت ديوان غلام قطب الدين ، سجاد نشيس پاکپڻن شريف ١-٣-١٤)

## درگاه حضرت نظام الدین اولیا ،نئی د ،ملی

امام احمد رضا، بریلوی سے متعلق، خواجہ حسن، نظامی کے تأثرات امام احمد رضا کی زندگی ہی میں، ہفت روزہ خطیب (دہلی) کے شمارہ مؤرخہ ۲۲ رمارچ ۱۹۱۵ء۔ (ص۲۷۔ ۴۵/۴، ج۱، شاا) میں، شائع ہوئے۔

''بریلی کے مولانا احدرضا خال صاحب، جن کو، ان کے معتقد، مجدِّد وائمۂ حاضرہ کہتے ہیں در حقیقت، طبقہ سُو فیا ہے کرام میں، براعتبار علمی حیثیت کے، منصب مجدِّد د کے ستی ہیں۔
انھوں نے، ان مسائلِ اختلافی پرمعرکے کی کتابیں کھی ہیں جوسالہاسال سے فرقۂ وہا ہیے کے ذریح بروتقر برتھیں۔
اور جن کے جوابات، گرووصوفیہ کی طرف سے کافی وشافی نہیں دیے گئے تھے۔
ان کی تصنیفات و تالیفات کی ایک خاص شان اور خاص وضع ہے۔
یہ کتابیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ایسی مُدلَّل ہیں، جن کود کھے کر

میں واس کوکافر کہتا ہوں جو حضورِ اقدس صلّی الله عَلیٰهِ وَسَلّم کی شان میں گتا خی کرتے ہیں۔
یہ خیال آتے ہی، مَعاً ، مولا نار حُمَةُ اللهِ عَلیٰهِ نے فرمایا:
ہاں! جوکوئی، ادنی حرف، گتا خی کا، شانِ اقدس میں بکے، ضرور کافر کہنا۔ بشک، کافر ہے۔
پھر، اعلیٰ حضرت سے فرمایا: ہمارا جی چاہتا ہے کہ اپنے موڑ (سر) کی ٹیکیا (ٹوپی)
تمھارے موڑ پر، وَھردیں اور تمھارے موڑ (سر) کی ٹیکیا (ٹوپی) اپنے موڑ پررکھ لیں۔
اعلیٰ حضرت نے براوا دب، سر جھکا دیا۔ مولا نار حُمهُ اللّهِ عَلَیٰهِ نے اعلیٰ حضرت کی کلومبارک اپنے سرپررکھ کی اوراپی کلومقدس، اعلیٰ حضرت کے سرمبارک پررکھ دی۔
جوبطور تیمرک، اب تک محفوظ ہے۔''

(ص ۲۰۸ ـ تذکره علما کالی سقت ـ از محوداحمر، قادری، رفاقتی ـ مطبوعه کان پور ـ ۱۳۹۰ هـ ۱۹۷۱ء)
رفیخ المکان ، حاجی مولوی احمد رضا خال ، زَادَ اللّهُ قَدُرُهُ ........ السَّلامُ عَلَیْکُم
آپ کی تحریر، در بابِ ندوه ، بنام ، حکیم عظمت حسین صاحب پینچی ـ حکیم صاحب آپ کی لیافت و ذہانت کے قائل ہوئے اور آپ کی مدح کی ـ عجب نہیں کہ حکیم صاحب ، خود بھی آپ کی خدمت میں کوئی خط کھیں ۔ آپ کے ارسال تحریر سے بہت مخطوظ ہوئے ۔ وَ السَّلام ـ آپ کے ارسال تحریر سے بہت مخطوظ ہوئے ۔ وَ السَّلام ـ (ص ۲ - ایسناً ـ از حضرت شاہ احمد میاں صاحب ، جاشین حضرت مولانا فصل رض ، آخ مراد آبادی ـ ۱۲ (شوال )

الجمير مقدس

وہ،ایک شاعرِ بے بدل، بلند پایہ ادیب، مفسرِ قرآن اور محدِّ ثِ اعظم تھے۔ انھوں نے، بے شارخلق اللہ کو، نیکی کے راستہ پر، گا مزن کیا۔ ان کی عالمهان شخصیت اور بے مثال خدمات کا اعتراف، ہندوستان کی اعلیٰ شخصیات نے کیا ہے۔'' (ص۲۱۔ امام احمد ضائمبر۔ ماہنامہ المیر ان، جمبی ۱۹۷۱ء۔ از سید پیرضامن نظامی، درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء، نی وہلی)

ضلع سرگودها، پنجاب

"میں، مولا نااحمد رضاخاں بر ملوی کی خاک پاکے برابر بھی نہیں۔
کیوں کہ فقیر کے عقیدے میں مذہب کی بنیاد، عشقِ رسول بہے۔
اور عشقِ رسول کی بنیاد، ادب پر ہے۔ مولا نابر ملوی کو، ذات رسول سے بے پناہ عشق تھا۔
بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
وگر بہ او نہ رسیدی تمام اولہی است

(از حضرت خواج قر الدين، سيالوى ص ١٠٠١ مرأة العاشقين راردو مطبوعه اسلامك فاؤنثريش رلاجور ١٩٧٧ء)

کراچی

رنفاضل جلیل، عالم نبیل، جامع علوم عقلیه ونقلیه ، حامی سنَّتِ سیدالمرسلین قامع اسس مُبتدعین ، حضرت الحاج سید ناومولا نااحد رضا خال صدق وصفا اور زید و و رع مین نمونهٔ سلف تھے۔

ان کی پاک زندگی ، اِحقاقِ حق و اِبْطالِ عقائد باطله میں گذری۔
ان کے دعویٰ کی کوئی تر دید نہ کرسکا اور در کا جواب ، نہ دے سکا۔
وہ، اس دَور کے صاحب بحرالرائق تھے۔
انگریزی میں جینیس اور اصطلاح فُتُها میں اگر ، فقیہ نفس کے لقب سے ملقَّب کیا جائے تو ، بیان کے حقانِ والاشان میں مبالغہ نہ ہوگا ، اظہارِ حقیقت ہوگا۔
رہی ان کی حقیقت ، بیان کی عقیدت کی پختگی اور شدت پر بنی تھی۔ وہ فنا فی عشقِ رسولِ رہی ان کی حقیقت ، بیان کی عقیدت کی پختگی اور شدت نہ کر سکتے تھے۔
رہی منے ۔ ا پیخ مجبوب کی شان میں اد فی گئتگی اور شدت نہ کر سکتے تھے۔

کھنے والے کے تیم علمی کا، جید سے جید مخالف کو، اقرار کرنا پڑتا ہے۔ مولا نااحدرضاخاں صاحب، جو کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اوربیایک ایی خصلت ہے،جس کی ہم سب کو، پیردی کرنی چاہیے۔ ان کے مخالف، اعتراض کرتے ہیں کہ: مولانا کی تحریروں میں تحقی، بہت ہے۔اور بہت جلد، دوسروں پر کفر کا فتو کی لگادیتے ہیں۔ گر، شاید، ان لوگوں نے مولا نا اساعیل شہیدا وران کے حواریوں کی دل آزار کتابیں نہیں پڑھیں،جن کوسالہاسال تک،صوفیا ہے کرام، برداشت کرتے رہے۔ ان کتابوں میں جیسی سخت کلامی برتی گئی ہے،اس کے مقابلہ میں، جہاں تک میراخیال ہے مولا نااحدرضا خال صاحب نے،اب تک بہت کم لکھاہے۔ جماعت صوفيه علمي حيثيت سے مولانا کواپنابہادرصف شکن سیف اللہ محصی ہے۔ اورانصاف بیہے کہ بالکل جائز مجھتی ہے۔ جس طرح، دیوبند کے تذکرے میں مکیں نے قومی کارناموں کاذکر کیا ہے اس موقع برجھی نہایت فخر سے حضرت مولا نابریلوی کی اُس خدمتِ قومی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جوانھوں نے ، جنگ بلقان ، طرابلس اور کانپور میں کی۔ میرے نزدیک مولاناصاحب کی جرأت ودلیری عکماے دیوبند فرنگی محل اور تمام لیڈران گرم سردسے بڑھ کرہے۔ انھوں نے، جو کام کیا، وہ، ایک سے بھی نہیں ہوسکتا تھااور نہ ہوسکا۔ اور، وہ، ان کے بے باکا نہ فاوی ہیں۔ جو،ان مواقع بر،انھوں نے کھےاور باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کی۔'' (خواجه حسن نظامی ـ درگاه حضرت خواجه نظام الدین اولیا ـ نئی د ہلی ـ ہفت روزہ''خطیب'' دہلی۔شارۂ مارچ ۱۹۱۵ء) ''مولا نااحد رضاخان صاحب، ہندوستان کی برگزیدہ شخصیت تھے۔ ان کی ذات ، مجمعُ الصِّفات تھی ۔ مختلف علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ

صفِ اول میں شار کیے جانے کے قابل ہیں۔ اور نعت گوئی میں ان کامخصوص رنگ ہے، جس سے ذاتِ اقدسِ نبوی سے ان کی عقیدت و محبت و شغف کا ثبوت ماتا ہے۔'' (س۲۲۔امام احمد ضائمبر۔ماہنام المیز ان بہنئ ۔ازشاہ عون احمد قاوری، خانقاہ مجیبیہ، پُھلواری شریف، پیٹنہ)

بیلی بھیت (روھیل کھنڈ)

"إمامُ الدَّهر، هُمامُ العصر، بحرالعلوم، هُمامُ الفُقَهاء وَ الْمُحَدِّثين، امامُ المتكلِّمين خيراللَّحقه بِالْمهرةِ السابقين، سيدُالعلماء وَ سندالفضلاء ، نَاصِرُ السُّنَّة وقامعَ البدعةِ مُحَدِّدُ دُ دَهُرنا و مُمَجِّد عصرنا ، مولانا وَبِالفضلِ اَولانا، مولوى احمدرضا حال صاحب عَمَّتُ فُيوضَاتهم اَهُلَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِب\_' حَمَّتُ فُيوضَاتهم اَهُلَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِب\_' (حرّت مولاناوص احم محد ثور تى بمليزمولانا احمال ، حدّث سهار نيورى۔ كتوبات علما وكل م اللي صفا (١٣١٧ه م) مطبح اللي سنَّت، بريلي

در بارغو ثيه (کوئه)

''مولا نااحمر رضاخان، قادری، بریلوی، رَحُمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عاشِ رسول اللهِ عَنْهُ عابد و مقلی عالم مؤمِّد اور عاشِ حضرت غوث الاعظم رَضِی اللَّهِ عَنْهُ عابد و مقلی عالم مؤمِّد اور خادم سادات تھے۔ انھوں نے ، اسلام کے لئے بے حد خدمات انجام دیں۔ ان کا مدرسہ، بابر کت ہے۔ خود، مولا نا مخفور اور ان کے شاگر دوں نے ہندوستان و پاکستان میں اسلام کی بے حد خدمات انجام دیں۔''

(ص ۱۵-" بيغامات يوم رضا" طيح دوم، لا بهور حضرت السيدالشريف طابر علاوًالدين القادرى النقيب ، دربارغوثيه ، شارع الكيل ني، كوئف

شور بازار، کابل (افغانستان)

''مفتی احمد رضا، قا دری، ایک جیّد عالم اور واقعنِ اَسرارِ طریقت تھے۔ اسلامی علوم کی تشریح میں ان کاعظیم الشان ملکہ اور باطنی حقائق کی توضیح میں ان کے معارف اگر، اُن کے شق کے سمندر کا ایک قطرہ بھی ، ہمیں ، میسر ہوتا تو، ہم اُسے میں حقیقت اور الفت و مُودّت کہتے ۔ قَدَّسَ اللَّهُ سِرُّهُ وَ بَرَّ مَضُحِعهُ '' (آمین) (حفرت مولانا مفتی سیر حام جلالی، د بلوی، کراچی ۔ مُرَّ رہ اے 192ء ۔ طبع چہارم' ناضل بریلوی اور تَرک موالات'' از پر دفیسر مسعود احمد ۔ محرم الحرام ۱۳۹۱ھ۔ مطبوعہ مرکزی مجلس رضاء لاہور)

<u>کھو چھ مقدسہ</u> (فیض آباد۔اترپردیش)

سرزمین بریلی پر،ایک حق گو، حق پرست اور حق شناس ہستی تھی۔
جس نے، بلا خوف کو مَةِ لائم ،اعلانِ حق کے لئے میدانِ جہاد میں قدم رکھا۔
اور قوم کے تفرقوں سے بے پروا ہو کر،اپنی شانِ امامت و تجدید کو عرب و تجم پر،روشن کر دیا۔
جس کی عظمت کے سامنے ، اعدا ہے دیں کے کلیج ،تھر ً اتے رہتے ہیں۔
میرا، اِشارہ، اعلیٰ حضرت، امام اہلِ سنّت ، مجدً دِماً قِ حاضرہ رَ حُمدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ کی طرف ہے۔
جن کے فراق نے ،میرے بازوں کو کمز ورکر دیا اور مسلمانوں کو جن کی وفات نے، بے کس کر دیا۔'' (ص۲۔ماہنامہ' اشرفی'' کچھو چھ شریف شارہ وال ۱۳۸۲ھ۔

تأثرات: از حضرت سیدشاه ، علی حسین ، اشرنی کچوچیوی ـ وصال ۱۳۵۵ هر ۱۹۳۷ء)

"آپ (حضرت سیدشاه علی حسین ، اشرفی میاں ، کچھوچیوی) وضوفر مارہے تھے کہ:
یکبارگی ، رونے لگے ۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ: کیا ، کیڑے نے کا ٹے لیا۔
میں آگے بڑھا — نو فر مایا — بیٹا — میں ، فرشتوں کے کا ندھوں پر
قطب الارشاد کا جنازہ د کھے کر ، رو پڑا ہوں —

چند گھنٹے کے بعد، ہریلی کا تارملا، تو ہمارے گھر میں کہرام پڑ گیا۔''

(نطبهٔ صدارت یوم ِرضا-۹۷۱۱هدرنا گپورص ۵۷\_مابنامهٔ 'تجلیات' ۱۹۲۲ء - نا گپور \_

ازمدٌ په اعظم ،سيدمجر،انر في ، کچوچهوی)

پٹنه،بهار

پُھلو اری شریف

''بلا شبہ، وہ (امام احمد رضا) ایک محقق، فاضل، شاعر وادیب تھے۔ بہت سے مسائل کی تحقیق، فاضلانہ انداز میں کی ہے اور شعر وادب کے میدان میں (ص٠١-استقامت، وانجسك تمبر٢ ١٩٤ع) نبور -انثرويو: از مطرت مولانا عبدالجميد، شيخ الجامعه النظامية، حيدرآ باد، دَكن

#### مير بورخاص

''فاضلِ بریلوی، حضرت مولانا احمد رضاخان رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی ذاتِ بابر کات، سی تعارف کی مختاج نہیں۔ انھوں نے اپنے علم وضل سے عکما ح عرب وجم میں ایک خاص مقام، پیدا کیا۔ آفاق میں تھلے گی کب تک نہ مہک تیری

آ فاق میں پھیلے کی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا

لیکن، حقیقت بیہ کہ ان کا ایک ایک شعراور ایک ایک مُمله، سرایا نعت ہے۔ شدہ است سینۂ ظہورتی، پُر از محبتِ یار برائے کینۂ اغیار، در دِکُم جا نیست

سرکارِدوعالُم الله کا، جومقام، ان کے دل میں تھا، اُس کا اندازہ، اِس شعر سے ہوسکتا ہے: حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو

(از حضرت الحاج پیرم اتحی جان، جد دی، سر ہندی، میر پورخاص از اُولا دِا مجادِ حضرت مجدِّ دِالفِ ثانی، فُدِّ سَ سِدُّهٔ م ص ٣٣٣ ـ ' فاضلِ بريلوى اعكما عجازى نظرين' طبع دوم مركزى مجلسِ رضا، لا مور از پر وفيسرم مسعوداحد) بہت زیادہ ستائش کے لائق ہیں۔اور فقہی علوم میں ان کی تحقیقات ،اہلِ سدَّت و جماعت کے بنیادی نظریات میں قابلِ قدریادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ان کی تحقیقات کو، اگرتشنگانِ علوم دینیہ کے لئے سرچشمہ فیض وہدایت قرار دیاجائے تو،مبالغہ، نہ ہوگا۔ (چندسطروں کے بعد) مولا نااحمد رضاخاں، قادری، حضرت خاتم النہیں علیقی کے عاشقِ صادق اور آنحضور کی محبت میں سرشار تھے۔ان کا دل، عشقِ محمدی کے سوز سے لبریز تھا۔ چنانچے،ان کے نعتیہ کلام اور نغمات،اس حقیقت پر، شاہدِ عادل ہیں۔ مولا نا کے کلام نے مسلمان مردوں اور عور توں کے دلوں کو

مولا نا کے کلام نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے دلوں کو عشق محمدی (علیقی کے مقدس نور سے روتن کر دیا ہے۔ جَزَاهٔ اللّٰهُ حَیْرَ الْجَزَاءِ۔ معارف آگاہ، مولا نا بریلوی کا نعتیہ کلام، فصاحت وبلاغت، سلاست وروانی اور عمدہ تشبیہات ولطیف استعارات کے لحاظ سے، ادبی برتری کا حامل ہے۔'' (ص۸۱۔'' پیامات یوم رضا' طبح دوم، لاہور۔ از حضرت محما براہیم، فاردتی مجددی۔ شور بازار کابل، افغانستان۔ مرصفر المظفر ۱۳۹۱ھ)

## جامعه نظامیه، حیدرآباد، دَکن

''مولا نااحمد رضاخاں صاحب، سَیف الاسلام اور مجابد اعظم گذر ہے ہیں۔
اہلِ سنّت و جماعت کے مسلک وعقائد کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ تھے۔
آپ کا مسلمانوں پر، احسانِ عظیم، یہ ہے کہ:
ان کے دلوں میں عظمت واحترام رسولِ کریم عَلیْهِ الصّّلونةُ وَ السَّلام
اور اولیا ہے اُمت کے ساتھ، وابسی ، برقرار ہے۔
خود، خالفین پر بھی، اس کا اچھا خاصا اثر پڑا اور ان کا گستا خاندلب واہجہ
ایک حد تک، درست ہوا۔
بجاطور پر، آپ، امام اہلِ سنّت و جماعت ہیں۔

آپ كى تقنىفات وتالىفات ،علوم كاليك بحرِ زَخّار ہيں۔''

جس کی نظیر، اُمتِ مسلمہ کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مر دمجا ہدنے ، تنِ تنہا ، سکف کے خلاف اُٹھنے والی بلغار کو، روکا۔'' (حضرت شیخ عبدالرجیم سجادہ نشیں، دربار بحرچنڈی شریف، سندھ۔ ص۲۵۔'' پیغامات یوم رضا''۔ لاہور)

#### سندھ

''فاضلِ بریلوی (قُدِّسَ سِرُّهٔ) نے عظیم کارنا ہے، انجام دیے ہیں۔ وہ ،اس دَور کے عظیم عکما میں شامل ہیں۔اگر، فاضلِ بریلوی اپنے دَور کے ان فتنوں کا سَدِّ باب، نہ کرتے اوران لوگوں کا شدید مقابلہ نہ کرتے ،تو نہ معلوم آج، وہ طوفان کہاں پہنچتا۔'' (صے 12'' اہنامہ، ترجمانِ اہلِ سِدِّت' اگست 1948ء۔کراچی۔

بحواله ص٥٠ نذكره اكابرابل سنَّت " مكتبة قادريه لا مورتا ثرات از حضرت محمد باشم جان بسر مندى قُدِّسَ سِرُّهُ )

سامن بإل

''اعلیٰ حضرت، مولانا شاہ احمد رضاقا، دری، برکاتی، بریلوی رَحُمَهُ اللهِ عَلَیْهِ کی ذاتِ ستودہ صفات، اِس سے بالاتر ہے کہ ان کے فضائل و کمالات کو، حیطہ تحریمیں لایا جائے۔ آپ، علوم معقول و منقول کے بحر رَظّار تھے۔

دینِ قدیم کَی تجدید، سُدَّتِ سَدِیَّه کی تروی اور بدعاتِ سَدیه کے اِستیصال میں جس قدرسَعی بلیغ، آپ سے وقوع میں آئی، وہ، آپ ہی کا حصہ ہے۔

نداہبِ باطلہ کامقابلہ، آپ نے ، برابر جانفشانی اور جرائت واِستقلال سے کیا۔ آپ کی وُسعتِ علم کی بیروشن دلیل ہے کہ ہزار کے قریب آپ نے کتابیں ،تصنیف فرما کیں۔ جو، نصف سے زائد، ابھی ،غیر مطبوعہ، بڑی ہیں۔''

( حضرت **شاه ثریف احمد، شرافت نوشایی** ، در گاهِ عالیه نوشا هیه، سابهن پال ضِلع گجرات ـص۲۶ \_ پی**فا**ماتِ یوم رَضا ـ لامور )

#### موہڑہ شریف

ر اعلى حضرت بر بلوى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كا، برقول اور فعل عشق رسول عليه سع، اس طرح، لبريز معلوم بوتا ہے، گويا، خالق كل نے

مُ وَلَهُ شُرِيفٍ ضلع سرگودها، پنجاب

''مولانا احمد رضا خال کی ذات، محض ایک فرد نهیں، بلکه اہلِ سنَّت و جماعت کی اَوَا حَرِ اَنیسویں صدی اوراَوائلِ بیسویں صدی کی علمی میراث نظریاتی آویزش اور مذہبی تاریخ کا ایک قابلِ مطالعہ، دَور ہے۔ معدف کی نندگی کا کمی بیش میں مہلویانیانی عظمتوں کا گنی نہ

موصوف کی زندگی کا، کم وبیش، ہر پہلو، انسانی عظمتوں کا گنجینہ ہے۔ جس کی شایانِ شان اِستحسان کے لئے کاوش، در کار ہے، نہ کہ ایک اُچٹتی ہوئی سطحی نظر۔'' (حضرت مولا ناغلام معدیدالدین، سجادہ نشیں مرولہ شریف ضلع سرگودھا۔ ص۲۱۔''پیغاماتِ یومِ رَضَا''لاہور)

### يكه توت، بيثاور

''اعلیٰ حضرت،وقت کی موز ول ترین ضرورت تھے۔

برصغیر ہندو پاک میں مسلمانوں کی سیڑوں برسوں کی بھر پورعظمت اورز وال کے بعد مِلّتِ ا سلا میہ ، جس طغیا نی میں گھر چکی تھی

اس وقت، جس ا کیلے مر دِمومن نے ، بہنصرتِ ایز دی، اس کے رُخ کوموڑ کرر کھ دیا وہ، اعلیٰ حضرت، مجبدِّ دِمِاً قِ حاضرہ کی ذاتِ گرامی ہی تھی۔''

(حضرت سيد مجما ميرشاه قادري، سجاده شيس يكه توت \_ بيثاور ، سرحد يص٢٣٠ \_ " پيغامات يوم رضاً " ـ لا مورا ٩ هـ )

#### در بار بحر چنڈی،سندھ

''مقتدائے اہلِ سنَّت ، اعلی حضرت ، مولا نااحمدرضا خاں ، فاضلِ ہریلوی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ایک تاریخ ساز شخصیت تھے۔ نداجب کے فلسفے اوران کے حروج وزوال پر گہری نظرر کھنے والے حضرات ہی ، اس بات کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ:
اعلیٰ حضرت نے ، اپنے وَ ور میں کتنے اہم اور عظیم کام کو سنجالا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی منہ جب میں ولو لے ، جذ بے اور دیوانگی کی حد تک لگا و بنیادی ضروت ہوتی ہے۔ اس جذبے میں شعف ، یا کمزوری کا، ہراوراست اثر ، مذہب پر پڑتا ہے۔
بنیادی ضروت ہوتی ہے۔ اس جذبے میں شعف ، یا کمزوری کا، ہراوراست اثر ، مذہب پر پڑتا ہے۔
بنیادی ضروت ہوتی ہے۔ اس جذبے میں جذبہ عشق رسول اللّٰ کے تحفظ
اور اس کے فروغ کے لئے ایک انقلا بی وتجدیدی کارنامہ ، انجام دیا ہے۔

آپ کے زورِ بیان اور قوتِ اِستدلال کود کھے کر ، مخالفین پر ،سکتہ، طاری ہوجا تا ہے۔ کچھے جواب نہیں بن پڑتا۔''

(حصرت شافه مل الرحل علوى، قادرى، باني مدرسه اسلامية قادره، بحيره شريف، جرى پور- بزاره -ص٣٠ -"يينامات يوم رسما" الدجور)

الدآباد

"جامِعُ الْكَمَالاتِ الْعِلْمِيةِ وَالْعَمَلِية، حَاوِى الْفُنونِ الاصلِيَةِ وَالْفَرعِيةِ حامِي الْمِلَّةِ الْحَنْفِيَّةِ، مَحدومي الْمُعَظَّم وَ مُطاعِي الْمُفَخَّم

جناب مولوى احررضا خال دَامَ مَجُدُهُم \_

مولانا ابِفَضُلِهِ تَعَالَىٰ آپ، رئيس حُمَاةِ السُّنَّة مِيں۔

اِس قحط الرِّ جال میں آپ کافلم فیض رقم ،سکیف سے بڑھ کر، کام کررہاہے۔

اورتمام اہلِ سنَّت پرآپ کااحسان ہے۔

اورایک جہان کوفتنہ عظیم سے بچانے کے لئے آپ،سرگرم ہیں۔

مروقت آپ کا ،عبا وت متعديد ميل گذرتا ہے۔ جَزَاكُمُ اللَّهُ عَنِّى وَعَنُ جَمِيُعِ اَهُلِ السُّنَّة ـ '' (مولانا الشخ مح مبيدالله ،تلميزمولانا احرصن ،کانپوری ص ۷۵ ـ '' کتوبات مکما وکلام اللي صفا' (١٣١٣هے) مطبح اللي سنَّت ، بريلي) آپ کو، احمدِ مختاطی کے عاشقوں کے لئے شمعِ ہدایت بنایا ہے۔ تاکہ ، یہ شعل ، اس جادہ پر چلنے والوں کو تکمیل ایمان کی منزل سے ہم کنار کر سکے۔ آپ کی تصنیفات ایسے انمول موتیوں سے مرصَّع ہیں ، جوقار ئین کے لئے اس قدر رُوح پر وراور کیف آور ہیں کہ عشقِ حضور ٹی اگر م ایک سے ہمہ تن ، سرمست کردیتی ہیں۔'' (حضرت صاحبزادہ ، ہارون الرشید ، ہجادہ شیں دربارعالیہ ، موہڑہ شریف سے سے ایک نیفا مات یوم رضا''۔ لا ہور)

<mark>شنالو، شلع ہزارہ</mark> پنجاب

''فِرْ قِ باطله کی فتنه سامانیاں، بےاد بیاں اور عقائمہ فاسدہ نے

جب طوفان کی شکل، اختیار کی

تو اعلی حضرت کی تحریرات نے ،کشتی نوح کی طرح ،حضورِ اکرم اللہ کی اُ مت کو اپنی آغوش میں لے لیااور دھتِ عالم اللہ کے دریائے رحمت سے فیض یاب فرمایا۔

اعلی حضرت کا نعتیہ کلام سُننے سے،صاحبِ ایمان،وجد میں آجا تاہے۔

مقام غور ہے کہ جس شخص کی زبان پر، یہ کلام، جاری ہو، اُس ہستی کے سینے کی کیا کیفیت ہوگی؟ لارَیب، آپ کو، فنافی الرسول کا مقام، حاصل تھا۔''

(حضرت صاحبزاده محمطیب، در بارعالیهٔ قادریه، شتالوشریف، سری کوٹ بیزاره ص ۳۱۰' پیغامات یوم رضاً "لا بور)

<u>بھیرہ شریف ، ہزارہ</u>

''اعلیٰ حضرت کی تصانیف،آپ کی علمی وُسعتوں اور دلائل و براہین میں
ہارت پر قطعی اِستناد کا درجہ رکھتی ہیں۔
اعلیٰ حضرت، جب کسی مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں، تو بے تکلف، دلائل کا انبار لگادیتے ہیں۔
یوں مجسوں ہوتا ہے کہ علم وضل کے بادل سے دلائل کی موسلا دھار بارش ہور ہی ہے۔
ان کی خداداد صلاحیتوں، دینی خدمات اور فداہب باطلہ کی نیخ کنی کود کھے کر

ہے ساختہ، تتلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیمنصب، بغیر مجدِّد ووقت کے کسی دوسرے کونصیب نہیں ہوسکتا۔

مولا نامفتی نقی علی، بریلوی کے ساتھ، تئیس (۲۳) سال کی عمر میں ۱۲۹۵ھر ۱۸۷۸ء میں پہلے جج وزیارتِ حرمین شریفین سے مشرَّ ف ہوئے۔

ا پنے خدا دا دعلم وفضل ، ذ کا وت و ذ ہانت ، اورا بمانی رورِح حرارت کی وجہ سے بہت جلد،عگما ہے جاز کے درمیان ،متعارف اور مقبول ومحبوب بن گئے۔

جس کا واضح ثبوت، اُس وقت کے فاضلِ اَجَل ، امامِ شافعیہ، شیخ حسین بن صالح (متونی ۱۳۰۲ رامی ۱۳۰۴ میل ۱۳۰۰ میل ۱۳۰۴ میل ۱۳۰۳ میل ۱۳۰۴ میل ۱۳

جن کا، اِس سے پہلے، کسی طرح کا کوئی تعارف و تعلق، آپ سے نہیں تھا۔

حرم شریف میں نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعدایک روز

شیخ حسین بن صالح نے اس عارف بِاللّٰه عاشقِ رسول کا ہاتھ بکڑا۔ .

اورانھیں،اپنے ساتھ لے کراپنے دولت کدہ پرتشریف لے گئے۔

آپ کی دکمتی ہوئی پیشانی پرنظریں گاڑ دیں اور دیریک، جذب وسرمستی کے عالم میں

جبینِ سعادت وار جمندی کی درخشال اور واضح ککیرول کا، بغور،مطالعه کرتے رہے۔

پھر، فرطِ محبت اور جوشِ عقیدت میں پکارا کھے

' إِنِّى لَاجِدُ نُورَ اللَّهِ فِي هذَا الْجَبِيُن' مِين، اس بِيشاني مِين، خدا كانور بإر بابول ـ'' (ص٩٩ ـ تذكر كاعكما عي مند ـ ازمولوي، رحمٰن على مطبوعه الكصوّو وكراجي)

اور پھراپنے فیضانِ کرم سے نوازتے ہوئے صحاحِ سِتَّہ کی سند اُورا پنے سلسلے کی اجازت عطافر مائی۔اور شفقت ومحبت سے آپ کانام''ضیاءالدین احمد''رکھا۔

شیخ حسین بن صالح کے علاوہ ،مفتی شافعیہ،سید آحمد زَینی وحلان ،مکِّی (م دسمبر ۴۰۰۱ھ/ ۱۸۸۸ء)ومفتی حنفیہ،شیخ عبدالرحمٰن ،سراج (ما۰۱۳ھ/۱۸۸۳ء)

اور دیگر بہت ہے اَ کاپر واَعاظِم عُلَما نے تُغییر ،حدیث ،فقہ ،اصولِ فقہ ،وغیرہ کی

سندول ہےآ پکونوازا۔

ا ما م احمد رضانے ، شخ بھکل اللَّیل کے ایما پر ، فقیہ شافعی میں مناسکِ جج سے متعلق شخ حسین بن صالح کے ایک و قیع رسالہ کی نہایت جامع و مانع شرح ، صرف ، دو دن کی مخضرمدت میں کی اور اس کا نام اَلنَّیرَةُ الْوَضِیَّةُ فِی شَرُحِ الْحَوُهَرَةِ الْمُضِیَّةُ الْرَحِین و آفریں اِس شرح کو، عکما ہے تجازنے بڑی قدر ومنزلت کی نظر سے دیکھا اور آپ کو تحسین و آفریں اِس شرح کو، عکما ہے تجازنے بڑی قدر ومنزلت کی نظر سے دیکھا اور آپ کو تحسین و آفریں

معاصر عكما عرب كي نظر ميں

بهلاسفر تج وزیارت امام اللسقّة، مولا نااحمدرضا جنى، قادرى، بركاتى، بريلوى، اپنوالد ماجد

کیفیت محسوس ہوئی اورزیارتِ حرمین طبیبین کا شوق، دل میں میلنے لگا۔ چوں کہاس بار،خداوید قدوس آپ سے کچھاہم خدمتیں لینا جا ہتا تھا اِس کئے اُس نے آپ کے دل کو، ہر چہار جانب سے موڑ کر اسی سال ،سفرِ حج وزیارت کرنے پر مجبور کردیا۔ آپ نے، رَ حتِ سفر باندھا اور فوراً، روانہ ہوئے۔ حُسنِ اتفاق سے جمبئی ہی میں مولانا محدرضا اوراینے صاحبزادے،مولانا حامدرضا سے ملاقات ہوگئی۔ وہاں سے جاز مقدس پنچاور فریضه مج وزیارت، ادا کیا۔ حُسَامُ الْحَرَمَيُن (١٣٢٣هـ/١٩٠١ع) اَلدَّوُلَةُ الْمَكِيَّة (١٣٢٣هـ/١٩٠١ع) كِفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهِم (٣٢٣ اهر٧ ١٩٠٠) وغيره ،اسي سفر كي شابها رَتَح ريات بين \_ اِس سفر میں آپ کی جوپذیرائی ہوئی،وہ،خدا کاایک خاص انعام تھا۔ مشاہیر عکما سے اسلام، آپ سے اجازت طبی کے مشاق ، نظر آتے تھے۔ يَّخْ عبدالحَيُّ ملَّى (م١٣٣٢هـ/١٩١٣ء)اور شِخْ حسين جمال بن عبدالرحيم كو آپ کی طرف سے،سب سے پہلے،اجازت،مرحمت ہوئی۔ ان دونوں حضرات کے بعد، شیخ صالح کمال (م۳۲۵ھ/ ۱۹۰۷ء) سید اسلمیل خلیل (م۱۳۳۰ه/ ۱۹۰۹ء) سید مصطفیٰ خلیل (م۱۳۳۸هه) شیخ احمد، خضر اوی، شیخ عبدالقادر ،کردی (م۱۳۴۷ه) شخ فرید(م۱۳۳۵ه/۱۹۱۱ء) سیدمجه عمر، وغیرهم کواجازت سے مشرَّ ف فرمایا۔ اورجولوگ، مدتِ قیام حرمین طبیبین میں اجازت، حاصل نه کرسکے انھیں،گھر آنے کے بعداجازت،ارسال کی گئی۔ قیام مکه ہی کے دَوران، شخ سیدالملحیل سے رشتہ عقیدت ومحبت اتنا اُستوار ہوا کہ: وہ ۱۳۲۸ ھیں ،صرف امام احمد رضا سے ملاقات واستفادہ کے لئے ہریلی تشریف لائے۔ پھر، جب، مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی ، تو وہاں بھی عکما کی ایک کثیر تعداد نے اجازت حاصل کی ۔ پچھالوگوں کو زبانی ا جازت دی اور پچھالوگوں سے وطنِ عزیز واپسی کے بعد ارسال کرنے کا وعدہ فر مایا۔

ں کرنے کا وعدہ فر مایا۔ مثلاً: شیخ عمر بن حمدان اَلحرسی ،سید مامون اَلبری ، شیخُ الدَّ لائل، شیخ محمد سعید، وغیرهُم۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی جو تعظیم و تکریم ہوئی اور دیا رِحبیب میں جس انعام واکرام سے

سے نوازا۔اس شرح میں پہلے،مطلب، پھر،اختلافِ مٰداہبِ حنفیہ وشافعیہ اور مذہبِ حنفی میں اختیارِ راج ورک کِر جوح کو، مدلل ومبر ہن کیا۔ پھر، بعد میں اسی رسالہ میں فوائدِ لطیفہ وتوضیح مسائل وتخ یج اُحادیث وغیرہ کے ساتھ تعليقات وحواثثي لكھا۔ جو،ايكمستقل رساله ہوكر الطَّرَّةُ الرَّضِيَّةُ عَلَىٰ النَّيِّرةِ الْوَضِيَّةِ كَنام سے ، موسوم ہوا۔ عُلما بندوہ کےخلاف،مشاہیرعُلما بے مِلّتِ اسلامیهُ ہند کےحاصل شدہ فناوی کا مجموعہ "إِلْجَامُ السُّنَّةِ لِأَهْلِ الْفِتْنَةِ" كَساتهه، الله كليس (٢٨) ببيدا هونے والے سوالات اوران پراپی جانب سے مرلل جوابات پر مشمل ایک فتو کی جب، شخ سيدا سمځيل مکي بن شخ سيد خليل محافظ کتب خانه حرم شريف وتلميذ رشيد، شيخُ الدَّ لائل، حضرت شيخ عبدالحق ، اله آبادي ، مهاجر كلي مُوَلِّفِ' اَلْا كُلِيل عَلىٰ مَدَارِكُ التَّنْزِيل"اورديكرعُما على خدمت ميں پيش ہوا تو، تمام عكمان اين تصديقات وتقريظات ساس فتوى كو، مُزيّن كيا-اوران حاصل شده توثيقات كالمجموعه، بنام: فَتَاوى الْحَرَمَيْن برَجُفِ نَدُوَةِ الْمَيْنِ \_ ےاسا ھے/ ۱۸۹۹ء میں شائع ہوا۔

جس نے ، مداہنت وسلح کلتیت کے ایک بہت بڑے فتنے کی بیخ کنی میں نمایاں اوراہم کردارادا کیااور بڑھتے ہوئے سلاب کے سامنے، سَدِّ سکندری بن کرحاکل ہو گیا۔

# دوسراسفرِ حج وزیارت

یہ سفر،اچا نک اورغیرمتوقع طور پر ہوا۔۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں جج وزیارت کے لئے اپنے برادرِخورد،مولا نامحدرضااور بڑے شنرادے، حجۃ الاسلام،مولا ناحامدرضا کو جب بریلی سے لکھنؤ تک پہنچا کر گھر واپس ہوئے ،تو ایک عجیب اضطراب و بے چینی کی میں کمال اور عثقِ رسالت کا فیضان ہے۔ ورنہ، وہ پاک سرز مین، جہاں اُقصائے عالم کے فُضلا وعکما ہے کرام کا، ہرسال، جم غفیر، جمع ہوتا ہے

جہاں، مشرق سے مغرب تک کادل ود ماغ اور عارفین واُولیا ہے کالمین کے کارواں پہنچتے ہیں۔ وہاں، ایک ہندی عالم کو، کون پوچھتا اور لوگوں کی نگاہیں، کیوں اُٹھتیں؟ قیام بجاز کے دَوران، آپ کی گئ ایک بے مثال وشاہ کارتح ریات منظر عام پرآئیں اور ایک عالم ، ان کاگرویدہ ہوگیا۔ اور ان پرعکما ہے کرام کی جو وقع تقریظات ہیں ان کے ساتھ ، کچھفصیلی ذکر ، آئیندہ صفحات میں ملاحظ فرمائیے۔

# اَلدَّولَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيبيَّة

—۳۲۳*۱*ه

اس شاہ کارتحقیقکے ، دو جھے ہیں۔ پہلے جھے میں علم غیب کا اِشات اور منکرین کے اعتراضات والزامات کی تر دید فرماتے ہوئے نہایت فاضلانہ اور محققانہ بحث فرمائی گئی ہے۔ دوسرا حصہ، چارسوالات کے جوابات پر، شتمل ہے۔

حضرت مولانا سلامت الله، نقشبندی مجددی، رام پوری (متوفی ۱۳۳۸ه/۱۹۲۰) کی حضرت مولانا سلامت الله، نقشبندی مجددی، رام پوری (متوفی ۱۳۳۸ه/۱۹۲۰) کی کتاب، اِعُکلامُ اللهُ وَکِیاء کے اخیر میں ایک عبارت سے متعلق، تین سوالات الدو قب الدوج الدوج الدوج الدوج عبدالحق محددث و ہلوی (متوفی ۱۰۵۲ه) سے متعلق

جو، اَلدَّوُ لَهُ الْمُحِّيَّهُ (مطبوعه بریلی ولا ہور واستنبول ، ترکی ) کے آغاز میں ، فدکور ہے مگر ، اس کی بجائے ، آپ، حضرت شخ المعیل بن خلیل (مدینه طیب ) کی زبانی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں :

> رِّجِمِهُ أَلشَّيخُ الْعَلَّامةُ الْمُجَدِّدُ الْاستاذ عَلَىٰ الْإطلاق اَلْمَوُلُوِى الشَّيُخ احمدرضا خان

آپ کونوازا گیا، اُس کا آنکھوں دیکھا حال، ایک خط میں پڑھیے۔ شخ عبدالکریم، مہاجرِ مدنی (تلمیزشٹُ الدَّ لائل، شخ محمد عبدالحق، مہاجرمکّی \_م۳۳۳ھ) اپنے تأثرات کا اظہار کرتے ہوئے، رقم طرازین:

إنِّى مُقِيدً مَّ بِالْمَدِينَةِ الْآمِينَةِ مُنَدُ سِنِين وَيَاتِيُهَا مِنَ الْهِنُدِ الْمُونَدِ مُنَدُ سِنِين وَيَاتِيُهَا مِنَ الْهِنُدِ الْكُوفُ مِنَ الْعَالِمِين. فِيهِمُ عُلَمَاءُ وَصُلَحَاءُ وَآتُقِيَاءُ.

رَأَيْتُهُمُ يَدُورُونَ فِي سِكُكِ الْبُلُدَةِ لَا يَلْتَفِتُ اللَّهِمُ مِنُ اَهُلِهِ اَحَد.

وَارَىٰ الْعُلَمَ مَنُ اللَّهِ مَنُ اللَّهِ يُعْتِين لَكَ مُهْرِ عَيُن وَ رَاجِلِينَ لَكَ مُسُرِعِينَ وَ وَالْمُهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيم.

(ص ٤- الْإحَازَاتُ الْمَتِينة مِ مَرَّة : مُولانا عام رضا ، ربلوى)

''مدینظیبہ میں کئی سال سے میرا قیام ہے۔ ہندوستان سے ہزاروں عکما وصُلحا واتقیا، ہجی آتے ہیں۔ وہ ،شہر کے گلی کو چوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ مگر ،ان کی جانب کوئی ،التفات ،نہیں کرتا۔ لیکن ، بڑے بڑے عکما ،آپ (امام احمد رضا) کے پاس جوق در جوق آتے اور تعظیم و تکریم میں لگر ہے ہیں۔ بیخدا کافھل خاص ہے، وہ جسے چا ہتا ہے،عطافر ما تا ہے۔''

وطنِ عزیز والیسی کے بعد،ارسالِ اجازت میں کچھتا خیر ہوئی تو، یا د دہانی کے خطوط آنے گئے، جن میں ان کے بے پناہ اشتیاق کی جھلک پائی جاتی ہے۔ سیدا سلعیل خلیل (م ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء) یا د دہانی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَ عَـدُتُهُمُ الْسَحَقِيْرَ وَاَحَـاهُ بِإِرسَالِ الْإِجَازَةِ بِمَرُوِيَاتِكُمُ فَلَمُ تَاتِ
فَكَانَ اَقُرَبُ النَّاسِ اِلْدُكُمُ اَبَعَدَهُم اَوْ ثُخَنَّا نَسِياً مَنْسِياً \_

(مُرَّ ره٢١/دَى الْحِه٣٢٥ هـ/ ١٩٠٤ - آلِإِجَازَاتُ الْمَتِينة مُولَّةَ : مُولانا حامد رضا)

'' ترجمہ: آپ نے ، حقیر اور اس کے بھائی سے اپنی مَر ویات کے ساتھ اجازت شیخے کا وعدہ فرمایا تھا، کیکن، ابھی تک، اجازت نمل کی۔
جوآپ سے بہت قریب تھا، وہ سب سے دور ہوگیا۔ یا۔ جمیس بھلاہی دیا گیا۔' حرمین شریفین میں امام احمد رضا کی یہ تقبولیت، صرف اسلام وا یمان پرکامل یقین، علم وضل حرمین شریفین میں امام احمد رضا کی یہ تقبولیت، صرف اسلام وا یمان پرکامل یقین، علم وضل

جب، تمام عکما، وہی بات کہدرہے ہیں، جو، وہ کہتے ہیں۔ ہارے مرجع و مآب،عکماے کرام ہی ہیں۔ اورجمیں، انھیں سے استفادہ کرنا ہے۔'' (ص۱۲،۱۳ الدَّوْلَةُ الْمَحَّيةِ ) آپ کی مقبولیت کی منظر کشی کرتے ہوئے ہم رفر ماتے ہیں: وَالطَّلْبَةُ فَمِنُ سَائِلٍ مُسْتَفِيدٍ وَمِنُ مُقَدِّم سُوَالًا لِلْاسْتَفسارِ عَلَى الْقُولِ السَّدِيُدِ وَ مِنُ طَالِبِ إِجَازةً وَ مِنُ مُنتَظِرٍ إِشَارةً. هذا حَالُةً وَهُوَ بِمَكَّة \_ (الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّة مطبوع برلي) مكه مكرَّ مه مين ان كي مقبوليت كان بيالم تقاكه: ہر جہار جانب سے عکما وطالبین نے آپ کو گھیرلیا۔ كوئى سوال، پیش كرك استفاده كرتا، كوئى تنج وراجح مسله يو چهتا، جس ميں اسے شك ہوتا۔ كوئى طالبِ اجازت ہوتا \_كوئى صرف،اشاره كامنتظر ہوتا \_'' انھیں مجالسِ علم وفضل اور حرمین شریفین میں امام احمد رضا کی بے پناہ مقبولیت اور آپ کے رَوان دَوَانَ قَلَم كَا ذَكر كرتِ موئِ مولا ناابوالحن على ،ندوى (متو في دسمبر ١٩٩٩ء) لكهة بين: "وَسَافَ إِلَىٰ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ عِدَّةً مَرَّاتٍ وَذَاكَرَ عُلَمَاءَ الْحِجَازِ فِي بَعُضِ الْمَسَائِلِ الْفَقِهِيَّةِ وَالْكَلَامِيَّةِ. وَ ٱلَّفَ بَعُضَ الرَّسَائِلِ أَثْنَاءَ إِقَامَتِهِ بِالْحَرَمَيُنِ وَ أَجَابَ عَنُ بَعُضِ الْمَسَائِلِ الَّتِي عُرِضَتُ عَلَىٰ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيُنِ. وَأُعْجِبُوا بِغَزَارَةِ عِلْمِهِ وَ سِعَةِ إطلِّاعَهِ عَلَىٰ الْمُتُونِ الْفِقُهِيَّة وَالْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ وَسُرْعَةِ تَحُرِيْرِهِ وَذَكَاءِ هِ\_ ` (نُزُهَةُ الْخَوَاطِرِ - جلدِثامن - مطبوعه دائرةُ المعارف العثمانيه - حيررٱباد، وَكن ) ترجمه: 'د کی بار جرمین شریفین کاسفر کیا اورعکما ہے تجاز ہے بعض مسائلِ فقہیہ وكلاميه مين مذاكره بهي كيا- چندرسائل بهي كھے۔ اورعکما حرمین کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ فقهی مُنون اوراختلا فی مسائل پر،ان کی ہمہ گیرمعلومات،سُرعتِ تحریر اورذ کاوت و ذبانت دیکه کر،سارے عکما ہے کرام، حیران و ششدررہ گئے۔''

جب ١٣٢٣ ه ميل في بيت الله شريف كے لئے حاضر ہوئے۔ تو بعض فاسقول کی مدد سے، چند برنصیبول نے،اس وقت کے شریفِ مگه کے یہاں ر پہنچانے کی کوشش کی اوران کے ساتھ ، مکر کرنا جا ہا۔ چنانچہ علم نی اللہ کے بارے میں ان کے پاس ،سوال بھیجا۔ اور گمان کیا کہوہ جواب نہ دیسکیں گے۔ کیوں کہ سفر میں ہیں۔ اور یہاں،ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں۔ مولا نانے (اللہ، ان کی نُصرت وتائید فرمائے )اس سوال کاوہ جواب دیا جس نے، ہرمسلمان کی آنکھ، ٹھنڈی کر دی اور کا فروفاسق وگمراہ و بنورکو، ذلیل وخوار کیا۔'' (اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّية مِ مُؤلِّفه: المام احمدرضا مطبوعه: بريلي) آ گے چل کر جحر رفر ماتے ہیں: "هارے شخ ندکور، حضرت احمد رضاخال صاحب، جب تحریر جواب سے فارغ ہوئے تو،شريفِ مكه في من صالح كمال (سابق مفتي مكه مكرً مه) كو كلم دياكه: رسالہ،ان کے دربار میں، بُر ملایرٌ ھاجائے۔ چنانچے،رسالہ پڑھا گیا۔سرکش گروہ کے افراد بھی، وہاں،موجود تھے۔ سُنسُن کر چیرت ز ده ره گئے اور ذکیل وخوار ہوئے۔ أس وقت ،شريفِ مكه يرِ ، ظاهر هو گيا كه: مولا نااحدرضاخال، حق پر ہیں اور مخالفین، و ہابیہ ہوں، یا کوئی اور، وہ، گمراہ ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ثقہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ: شریف مکہ کے ایک ملازم نے درخواست کی کہ فق شخ (امام احمدرضا)) میں ا ہانت کی اجازت دی جائے ، تو شریف مکہ نے انکار کرتے ہوئے کہا: كَيُفَ يَكُونَ إِجُرَاءُ مِثُلِ هذا الْأَمُرِ\_ وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمُ قَاطِبَةً قَائِمُونَ وَقِائِلُونَ بِقُولِهِ. وَإِنَّا كُنَّا مَرُجِعُنَا إِلَيْهِمُ وَالْإِسْتِفَادَة مِنْهِم \_ (ترجمه)ايسامركاإجراء كيول كرموسكتاب؟

''میں نے، دِقَّتِ نظراور نہایت غور وخوض ہے، اس رسالہ کامُطالعہ کیا۔
اس کے مباحث و دلائل، نہایت مشحکم اور محقَّق و مدلَّل ہیں۔ اس کے بیان ہے دل میں
وسعت و کشادگی پیدا ہوئی۔ اس کی یقینی دلیلیں، آسانی بلندی کو چھورہی ہیں اور کیوں نہ ہو کہ؛

یہ اُس کی تصنیف ہے، جو، علَّا مہ، عقیل، ذکی، بلند ہمت، اپنے زمانہ کے تمام مؤلِّفوں کا
سردار ہے۔ میدانِ تصنیف میں جس کی امامت کی شہادت

خود، بڑے بڑے معاصرین دے رہے ہیں۔ جو،اس رسالہ کو،غور فکرسے مطالعہ کرے گا، وہ، کہنے والے کی اس بات کو جھوٹا جانے گا کہ: شخ نے،اپنے رسالہ میں نمی کریم اللہ ہے کا علم غیب بالذَّ ات اور خالقِ زمین و آسان کے برابر، جانا ہے۔' (الدُونَةُ الدَكْمَةِ مطبوعہ بریلی)

(۲) مفتی حنفیه، شیخ عبدالله بن عبدالرحمان سراح (مَکَّه مُکَرَّمة) "بهتی حنفیه، کُرَّمة) "بهتیکها که: "بهتیکها که: الله، پچهلول کے لئے بهت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔"

میں نے ،اس میں اپنی نظر دوڑ ائی ، تو دیکھا کہ اس میں اُسرارِ معانی ، جھلک رہے ہیں۔ بے شک ،اس کامصنّف ، کھری بات لا یا اور اس نے رُشد و ہدایت کا راستہ، واضح کر دیا۔ ہر جمع کرنے والا ،مؤلّف نہیں ہوتا۔

اورا دھراُ دھر سے بہت سی نقلیں لانے والا ،مُصنِّف نہیں ہوتا۔ بیتو عطا ئیں ہیں کہمولائے کریم ، جسے چاہتا ہے ، بخشا ہے اوراسے اُولی بنادیتا ہے۔ (اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّمة \_مطبوعہ بریلی)

## (س) شیخ بوسف بن اسمعیل ، نبها نی (بیروت)

مؤلَّفِ جَوَاهِرُ الْبِحَارِ، شَوَاهِدُ الْحَقِ، حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِيُن وغيره-''ميں نے اس کا شروع سے اخیر تک مطالعہ کیا اور نہایت مفید ونفع بخش پایا۔ اس کی دلیلیں، بڑی قوی ہیں، جوایک علَّامہُ کبیر اور امامِ اکبر کی طرف سے ظاہر ہوسکتی ہیں۔ اُس دَور مِیں اور آئ جی پیچھ اوگ، الزام لگاتے پھرتے ہیں کہ:
مَعَاذَ اللّٰه، ان لوگوں نے ، خدا اور رسولِ کریم اللّٰے کاعلم ، ایک کردیا۔
اور پدرسول کے لئے علم مُکنی مانتے ہیں۔
اس کی تر دید کرتے ہوئے اَلدّو لَهُ الْمَحَّية کی تقریظ میں سید اسلمیل بن خلیل ممّنی لکھتے ہیں:
ترجمہ: '' بلکہ ایک اور نے ، اپنی تحریم میں ، پیچھوٹ با ندھا اور بُہتان لگایا کہ:
حضرت احمد رضا نے ، اپنی ترمیالہ میں ، جواس سوال کے جواب میں لکھا
میکم لگایا ہے کہ: بی اکرم اللّٰہ کاعلم ، شل ، علم اللی کے ہے۔
میکم لگایا ہے کہ: بی اکرم اللّٰ ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔
اور رسول کریم کاعلم ، غیر متنا ہی پالفعل سے متعلق ہے۔
اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
اور کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟
جب کہ مارے ہاتھ میں ، وہ پورارسالہ ہی موجود ہے؟''
(الدَّوْلَةُ الْمَكِّمة ہے مطبوعہ بریلی)

عُلما ہے جازی ایک کثیر تعداد نے اَلدَّو لَهُ الْمَكِّية كو، اپنی تصدیقات وتقریظات سے نوازا۔ اور شرحِ صدر کے ساتھ، اس کی ، نیز ، مؤلِّف کی تحسین وتعریف کی ہے۔

آپ، بیسُن کر جیران رہ جائیں گے کہ اتنی معرکۂ الآرا کتاب، جو،امام احمد رضا کے تبحر ووسعتِ علم پر،شاہدِعدل ہے،اس کی تالیف میں صرف ساڑھے آٹھ گھنٹے گئے۔ اور صرف، دونشستوں میں،۲۲ر،۲۲رذ والحجہ۳۲۳۲ ھے کو،اس کی تکمیلہو گئی۔

آپ کے اعزاز و اِکرام اور عُلما ہے تجاز و بلا دِاسلامیہ کی نظر میں آپ کی جلالتِ شان اور علمی و قار واعتبار کا انداز ہ،اس ہے، بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ:

عرب وعجم كَ جليلُ القدرعُما نَ السَدَّو لَهُ السَّمَكِية پر مبسوط ومفصَّل تقريظات وتصديقات الله عين من علي من عيده چيده چندا قتباسات، يهال ، نذيقار كين كي جارب بيل وتصديقات الكيسُ النُحُطَبَاءِ وَ الْاَئِمَّة ، الْمُدَرِّس بِالْمَسُجِدِ الْحَرَام السَّين الحَمَّامَة الله ميرداد مَكَّة الْمكرَّمَة

(۲) مفتی مالکیه، شیخ احمد الجز ائری بن سیراحمد المدنی (مدینه منوّره)

علَّامهُ زمال، یکتائے روزگار، سرچشمهٔ معرفت، سیدِ عدنان کے منظورِ نظر حضرت مولانا شیخ احمد رضا، الله تعالی، ان کی عمر، درا زفر مائے۔ حضرت مولانا شیخ احمد رضا، الله تعالی، ان کی عمر، درا زفر مائے۔ ہرصاحبِ توفیق مجھ دار، ان سے نفع اندوز اور ہر گنهگاروبد کا راورمُفترِ کی، لرزہ براندام ہوگا۔ (اَلدَّوْلَةُ اُلمَکِیة۔ مطبوعہ: بریلی)

## (٤) سيرحسين بن علاً مه سيرعبد القادر ، طَر ابلسي

(مدرسِ مسجدِ نبوی، مدینه منوره)

''بعد حمد ونعت، جب الله تعالى نے اپنے اس حقیر بندے پر، بیا حسان فرمایا کہ: میں، ان کے آستانہ سے شرف یاب ہوا، جوعلاً مہ کامل اور فہامہ شہیر حامی مِلَّتِ مُحمد بیطا ہرہ، مجدد مِما قِ حاضرہ، سیدی واُستاذی، حضرت مولانا احمد رضا خال ہیں۔'' (اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّية \_ مطبوعہ: بریلی)

### (۸) مفتی مالکیه، شیخ سیداحمه علوی بن سیداحمه با فقیه مینی علوی

(مدينه منوّره)

"تمام فاضلول سے افضل، عاقلول سے زیادہ دانش مند، فخر السَّلف، قُدوۃُ الخلف حضرت مولا نااحمد رضاخال، بریلوی۔

(۹) شیخ عبرالرحمٰن منفی استاذِ جامعه ازهر، قاهره (مصر) معنف نے رسالہ میں کافی دلائل، ذکر کردیے ہیں۔

الله،اس رسالہ کے مُصنِّف سے راضی رہے اور اسے اپنی عنایتوں سے راضی کرے۔ اور اس کی تمام نیک و پا کیزہ اُمیدوں کو، ہرلائے۔آمین ۔(اَلدَّوْلَةُ الْمَكِيةِ مِطبوعہ: ہریلی)

(۴) مفتی حنابله، شخ عبدالله بن حمید ( مکه مکرَّ مه)

میں نے، یہ رسالہ دیکھا، جسے، ہر سردار نے قبول کیا۔
اس کے دلائلِ یقید کے آفابوں نے، ہرتاریکی، دُورکردی۔
اوراس کی ہدایت کے نور،اس اُمت پر چکے، تواس رسالہ پر، یہ قول صادق آیا:
وَلَا عَیْبَ بَ فِیْهِ مُ غَیْراَنَّ سُیُوفَهُم
وَلَا عَیْبَ فِیْهِ مُ غَیْراَنَّ سُیُوفَهُم
تو،اس کے دندانِ بسم ریز کابوسہ لیتے ہوئے میں نے،اللہ سجانہ وتعالیٰ کی بِ ثار حمد کی۔
اگر،اس وقت، میراوضوہ وتا، تو، میں سجدہ شکر میں گر پڑتا کہ:
اس نے، ہمارے اندر،ایساعالم محقق و مدقق بھے کر،احسان فرمایا۔
اس نے، ہمارے اندر،ایساعالم محقق و مدقق بھے کر،احسان فرمایا۔
دمانہ کی بقاتک،اس کے علم کا درخت بو صتارہے۔' (الدَّولَةُ النَّدَ گِنَةً مطوعہ: بریل)

شَيْ العكما مفتى شافعيه مجرسعيد بن محمر بابصيل (مكَّه مُكرَّمه)

فاضلِ کامل، سیری احمد رضاخاں کے رسالہ، سمی به اکستونکهٔ الْمَدَّیِّه بِالْمَادَةِ الْغَیْبِیَّه کامطالعہ کیا۔ میر سے نزدیک، اس رسالہ کی تین وجوہ سے بڑی حقیت ہے:

اول: سید کہ وہ، شریعت کے اصول وفروع میں نہایت محقق ومرقق ہیں۔

اور جس سمت، رُخ کریں، اُدھر کے سردار ہیں۔

دوم: سیت سے نصنیف، حضور علیہ ہے کے مشن تعظیم وآ داب میں بے مثال ہے۔

سوم: سید کہ اسے زمانہ جج میں، نہایت قلیل مدت میں لکھا گیا۔

سوم: سید کہ اسے زمانہ جج میں، نہایت قلیل مدت میں لکھا گیا۔

ہیر سالہ، عکما ہے حرمین کے نزدیک، بہت مقبول ہوا۔ اور تمام عکمانے اس پر تقریظیں

بیدرسالہ، عکماے حرمین کے نز دیک، بہت مقبول ہوا۔اور تمام عکمانے اس پر لقریظ لکھیں۔آپ کی خوب، تائیدو تحسین کی ، پھر بھی ، یہ مصنّف کی قدر ومنزلت سے کم ہے۔ (اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّمةِ ـ مطبوعہ: بریلی)

مفتی شا فعیه- مکه مکرمه ۲۔ ۱/ محرسعید بن محر بابصیل س۔ ان عبداللہ بن حمید مفتی حنابلہ۔ مکہ مکرمہ مفتي مالكيه - مكه مكرمه ۳۔ *ال محد*عابد ۵۔ رر عبداللہ بن عبدالرحمٰن سراج مفتی حنفیه۔ مکه مکرمه ۲۔ ۱ر احمدا بوالخیر بن عبداللہ میر داد رَئِيُسُ النُحُطَباء وَالْآئِمّةِ بالمسجدِالُحَرام 11 11 11 11 11 11 2- *رار* سيداشكيل خليل مفتي مالكيبر ۸۔ ۱/ محد جمال بن محمد امیر بن حسین 9۔ را محدصالح بن محد بافضل امام شافعیه،مسجدِ حرام ۱۰ را عبدالرحلن بن احدد مان // // // // اا۔ رر محرعلی بنشخ صدیق کمال، حنفی مدرس مسجد حرام ۱۲- را عطیه محمود مدرسِ حرم شریف ۱۳ مر محمر بن واسع مسینی ادر کسی || || || || ۱۲ را عبدالله بن محمصدقه مدرس مسجد حرام ۵ا۔ ال شیخ عمر بن ابی بکر، با جنید مدرس مسجد حرام ۱۷۔ // ابو سین محمد مرزوقی // // // // ے ا۔ را محملی بن حسین ،امام مالکیہ 11 11 11 11 ۱۸\_ // اسعد بن احمد د بان || || || || 9ا۔ *ار محرمخ*تار بنعطار دالجاوی 11 11 11 11 ۲۰ // محریوسف خیاط وَغيرهُمُ لِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيُهِمُ اَجُمَعِيُن

#### عُلُما ہے مدینہ منوَّ رہ

الا رر شخ عثان بن عبدالسلام، داغستانی مفتی مدینه منوره ۲۱ سر احمد الجزائری بن سیداحمد المدنی مفتی مدینه منوره ۲۲ سر محمد تاج الدین محمد بن مصطفی الیاس حنفی مفتی مدینه منوره ۲۳ سر مصطفی الیاس حنفی مفتی مدینه منوره

اور حاسد کے لئے، توطویل عبارتیں بھی، ناکافی ہوتی ہیں۔' (الدَّولَةُ الْمَكِّية \_مطبوعة بريلي)

## (۱۰<u>) شیخ</u> عبدالله بلی ، نابلسی ، سج<u>د نبوی ، مدینه طیب</u>

'' وہ نا دیر روزگار، اِس وقت اور زمانے کا نور، عالم باعمل ، بلند ہمت ، فاضل مسائل اور مشکل احکام کی تنقیح کرنے والا ، اور دلائل و براہین سے ان کو مشحکم سے مشحکم ترکرنے والا ، معرَّ زمشا کُے اور فُصَلا کا سردار ، پلا تامُّل ، وہ زمانہ کا گوہر یکتا ، قاضی القصاة شخ احمد رضا خال ، خدا ، ان کی زندگی ہے ہم کو متع فرمائے۔ اور ہم پر ، اور سارے مسلمانوں پر ، ان کا فیض ، جاری رکھے ۔ آمین ۔ اور ہم پر ، اور سارے مسلمانوں پر ، ان کا فیض ، جاری رکھے ۔ آمین ۔ (الدَّوْلَةُ المُدَّمَةِ مطبوعہ: بریلی)

## چند، دیگرتقریظات

بہت سے دوسر ہے عکما ہے عرب وعجم نے بھی تقریظات وتصدیقات سے نوازا ہے۔
جن میں ابھی بہت سی غیر مطبوعہ بھی ہیں۔ ان تمام کولکھنا، تطویل کا باعث ہے۔
ذیل میں عاکم اسلام کی چند مقتدرہ ستیوں کے اُسا، لکھے جاتے ہیں۔
جن میں پچھاکا، اوپر، ذکر بھی ہو چکا ہے۔
اُس وقت کے بیشتر عکما نے، بیک زبان، آپ کواپنے وقت کا امام ومقتدا
علوم وفنون کا جامع، فیوض و برکات کا سرچشمہ، اسلام کا داعی وُم کینے۔
اور متعدد عکما نے آپ کو چود ہویں صدی ہجری کا مُجرِد و برحق ، تسلیم کیا ہے۔

# اً سائے گرامی ،عگما بے حرمین طبیبین

عگما ہے مکہ مکر ؓ مہ ا۔ شخ محمرصالح بن شخ صدیق کمال مفتی حفیہ۔ مکہ مکرمہ ۱۶۸ - ۱/ محسین بن محمد الحسین الاولیی القادری ۱۶۹ - ۱/ محمد معید بن محمد الحسینی الاولیی القادری ۱۶۰ - ۱/ علی الرحمانی مدینه طیبه رضُوانُ الله تعَالیٰ عَلَیْهِمُ اَجُمَعِیُن -

#### ديگرېلا دِاسلامېه

۵۱ *رر* عبدالرحم<sup>ا</sup>ن احر حنفی مدرس جامعها زهربمصر ۵۲ رر ابراہیم عبدالعلی السقا مدرس جامعها زهربمصر مرر محرالجامع الازهرى الدمشقى القسطنطينى ۵۳ ـ رر محمرالجامع ۵۴ رر محمد یوسف بن اسلمعیل، نبهانی بيروت ۵۵\_ رر شیخ محمدامین، دمشقی ومشق ۵۲ رر محمر سعید بن عبدالقادر بغدادي ۵۷۔ رر محمد یجی المکتبی الحسینی ومشق ۵۸ ـ رر حمدان دینسی مسطنطینی ،اگجزائری a9 شخ پوسف عطا، مدرس درگاه قادریه، بغداد شریف د وغیرهُم . رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيُهِمُ اَجُمَعِيُن.

### مولا ناعبدالله بن صديق مفتي حنفيه، مكه مكرَّ مه

امام احمد رضا کی قیام گاہ ، مرجع عوام وخواص بنی رہی۔ صبح سے بارہ بجے شب تک دینی وعلمی مذاکر ہے ہوتے۔ سندوں اور اجاز توں کے حصول کا سلسلہ ، جاری رہتا۔
آپ کے علم وضل کی شہرت ، سُن کر عکما ہے کرام
خود ہی ، فرودگا ورضو پیر ( مکمکر ؓ مہ) پرتشریف لاتے اور اِکتسابِ فیض کرتے۔
شخ عبد الحق ، الٰہ آبادی ، مہاج کِلی ، مؤلّفِ اَلٰا کُلیل عَلیٰ مَدَارِكِ التَّنزِیُل
قیام مکہ مکر ؓ مہ کی جالیس (۴۰۰) سال کی مدت میں مجھی ، شریفِ مکہ کے یہاں

۲۴- رر عبدالله نابلسی خنبلی مسجد نبوى شريف مسجد نبوى شريف ۲۵۔ را محمد عبدالباری بن سیدمحمدامین رضوان ۲۲ ـ رر محرسعید بن محمر الحسنی الا در لیی القادری مسجد نبوی شریف ۲۷- رر احمداسعدالکیلانی حشی وسینی حماه شریف ۲۸ را عبدالقادر بن سوده القرشي مسجد نبوي شريف ۲۹۔ *رر* مصطفیٰ بن تارزی بن غروز مالکی مدرس مسجد نبوی شریف ۳۰- *رر* عبدالرحمٰن دویدارکمصری مدرس مسجد بنبوی شریف ا۳- رر حسین بن عبدالقادر، طرابلسی مدرس مسجد نبوی شریف ۳۲ ـ ۱/ سیداح معلوی بن سیداحمه با فقیه حسین علوی مفتی شا فعیه ۳۳ رر عباس بن رضوان مسحد نبوي نثريف ۳۴ *ـ رر* احربن سيداحر سيني، شيخ ما لكيه مسجد نبوي شريف ۳۵ را سیداحمه علی اکھندی، رامفوری مهاجرمدنی ۳۷\_ رر شیخ علی بن احمد مسجد نبوي نثريف ٣٥ رر شخ غلام محمر بُر بان الدين بن شخ نورالحن مسجد نبوي شريف ۳۸ سر محمر عبدالوماب بن محمر پوسف ۳۹ رر احدین محمدالفاری ۴۰ ـ رر موسیٰ علی موسیٰ شامی، از ہری، مدنی اسم۔ رر کیس الخیاری مسجد نبوی شریف مدرس مسجد نبوی شریف ۳۲ رر عبدالرخمان ۳۳ رر محرتو فیق الا یوبی الانصاری مدينهطيبه ۱۲۲۷ رر عبدالوماب مدينهطيبه ۳۵ / الله محد کریم الله مهاجرِ مدنی ۴۷ ـ الر محريعقوب بن شخ محرر جب مدرس مسجد نبوی شریف ۲۷ - ۱/ محریس بن سعید مسجد نبوي شريف

توديكِها كهايك عظيمُ المرتبت عالم، كِفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهِم كِمطالعه ميں مشغول بيں۔ اورجب،وه،اسمقام پرینیچ،جہال،امام احدرضانے فتح القدريسے يعبارت بْقُل كَيْ تَى : لَوْ بَاعَ كَاغَذَةً بِٱلْفِ يَحُوزُ وَلاَ يَكُرُهُ یعنی، کوئی شخص اینے کاغذ کا ٹکڑا، ہزاررویے میں بیچے، تو، بلا کراہت، جائز ہے۔'' تو، پھورك الحصاوراينے زانو پر، فرطِ مسرت سے ہاتھ مارتے ہوئے بولے: أَيْنَ جَمَالُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ مِنُ هَذَا النَّصِّ الصَّرِيُحِ. حضرت جمال بن عبدالله (سابق مفتي حفيه) إس نُصلٌ صريح سے كيسے غافل رہے؟ (حضرت جمال بن عبدالله سي بھي نوٹ سے متعلق، يہي سوال ہوا جس کا ،انھیں ،کوئی تشفی بخش جواب، نیل سکا ) امام احدرضااینے مُدبَّضہ کی مُراجعت وصحیح میں، بدستور،مصروف رہے۔ ان دونوں حضرات میں سے کوئی بھی ،ایک دوسرے سے ابھی تک ،متعارف نہ تھا۔ کوئی مسّلہ اُلجھا ہوا تھا، جسے دیکھنے کے لئے مولا ناعبداللہ بن صدیق نے کتابیں نکلوائیں۔ تاکہ ان میں سے عبارتیں بقل کریں۔ اتفا قاً،انھوں نے ایک دوات،ایسی کتاب پرر کھ دی جس کا ، نہوہ مطالعہ کررہے تھے اور نہ ہی اس سے پچھٹل کررہے تھے۔ امام احدرضانے کچھ کے بغیر، کتاب سے دوات اٹھا کر، دوسری جگدر کھ دی۔ مفتي حنفيه بول أعظيه: كيون جناب! بح الرائق، كتابُ الكراهِية مين تو، يرتضريح ہے كه دوات، كتاب پر رتھنى، جائز ہے؟ آپ نے مختصراً جواب دیا: '' گر، بضرورت، جائزہے۔''جیسے ہواکی وجہسے کتاب کے اوراق اُڑتے ہوں۔ انھوں نے ارشا دفر مایا: میں کھینا ہی تو چاہتا تھا؟ آپ نے فر مایا: مگر، ابھی ککھ تو نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد،حضرت مفتی حنفیہ،خاموش ہو گئے۔ اورسيداتملعيل محافظ كتب خانة حرم شريف سددريافت فرمايا كه: ييكون عالم بين؟ مولا ناسليل نفر مايا: يبي مولا نااحدرضا خال بير جن كى كتاب كِفُلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِم كا،آپ ابھى مطالعة فرمارہے تھے۔

تشریف ندلے گئے کیکن، بال جلالت علمی و کبر سنی، امام احدرضا کی قیام گاہ پر، دوبارتشریف لائے۔ صرف ایک شخصیت الیی تھی ، جو، امام احمد رضا، بریلوی سے ملاقات کے لئے آپ کی قیام گاہ پر، نہآسکی۔ مکه مکرَّ مه میں مفتی حنفیہ کا درجہ، شاہ حجاز کے بعد سمجھا جاتا تھا۔ أُس وفت، إس منصبِ عظيم يرحضرت يَشْخ عبدالله بن صديق، فا يُزيتھ\_ امام احمد رضا کے علمی کمالات کی شہرت نے ، بالآخر ، انہیں بھی ملاقات وزیارت کا مشاق بنادیا۔ اینے ایک مخصوص شاگرد کو بھیجا کہ ملاقات کا کوئی پُرسکون وقت متعین ہوجائے۔ انھوں نے ، بارگا ورضوی ( مکہ مکر میہ ) میں حاضری دی اور بیگز ارش کی: " حضرت مولا ناعبدالله بن صديق ، فقي حفيه ني ، بعد سلام فرمايا سي كه: میں،آپ کی زیارت کا بہت مشاق ہوں۔'' آپ، ملاقات كاكوئي وقت، متعين كرنابي حايت تھكه: حضرت مولا ناسید محمد اسلعیل خلیل، جو بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بول اٹھے: قتم بخدا! بينهين، موسكتا كه: تمام عکما بے کرام، تو خودتشریف لائیں اورآپ،ان کے پاس،حاضر ہوں۔'' اس جليلُ القدر عالم كي اس بات نے آپ كو، پس وپیش میں ڈال دیا۔ لیکن، تقتریر الہی میں ایک نئی شان سے ملاقات ہونی ،مقدَّ رکھی۔ واقعہ، یوں ہے کہ اسی دوران، شخ عبدالله میرداد، امام حرم شریف اورمولانا حامر محداحمد جَدَّ اوِی نے بسلسلہ نوٹ، بارہ سوالات پر شتمل ، ایک اِستفتا ، امام احمد رضاکے یاس بھیجا۔ آب ني ايكمبسوط رساله، بنام كِفُلُ الْفَقِينِهِ الْفَاهِمُ فِي أَحُكَام قِرُطَاس الدَّرَاهِم کی شکل میں جواب دیا۔۲۳ رمحرم ۱۳۲۴ هے کو،اس کی تکمیل ہوئی۔ عافظِ كتب خانة حرم شريف، يَشْخ سيد مصطفى ، چوں كه نهايت خوش خط عالم تھے اس لئےان کو، یہ کتاب تبییض کے لئے دی گئی۔ مُبَيَّضه كى مُر اجعت وتقيح كے لئے٢٢ رمحرم١٣٢٧ هكو، ايك بار امام احدرضا، اس كتب خانه مين تشريف لے گئے

السدُّولَةُ الْمَكِّيَّة كهدلاكل وبراجين، جوكتاب وسنَّت كى روشنى مين نهايت تفوس اوم تحكم تص أَصِين، سُن كر، شريف على بإشاني بآواز بلندكها: الله يُعُطِي وَهوُ لاءِ يَمُنَعُون ---خداتوا پنے حبیب ایک کو کام غیب،عطافر ما تا ہے اور بیرو کتے ہیں۔'' باره بج تک، إس كتاب كانصف حصة ختم هوا \_اب، در بار برخاست هونے كاوفت آگيا \_ اس لئے شریف نے مولا ناصالح ہے کہا کہ: آپ، یہاں، نشانی رکھ دیجے۔ آپ نے ، وہیں رکھ دیااوروہ کتاب پھرائھیں کے یاس رہ گئی۔ اوراصل کتاب ہے، دیگرعکماے کرام نے نقلیں، حاصل کیں۔ عُمها برام اورشاهِ حجاز کے دربار میں، جب مخالفین کو، نا کا می ہوئی تو،انھوں نے،تیسرے دربار کا رُخ کیا۔ اُس وفت کے گورنر مدینہ، راتب یاشا، دیندار تخض تھے۔ وہ،روزانہ،عصر بعد،طواف ِخانهُ کعبہ کیا کرتے تھے۔ احرفگیه اور عبدالرحمٰن اسکو بی نے سوچا کہ: شريف ياشاا يك عقل منداور تعليم يافتة فخص تھا اِس لئے اس کے سامنے، ہمارا کوئی بس، نہ چل سکا۔ یہ جاہل و ناخواندہ ہے،اس کو،ہم،کسی طرح اپنے دام فریب کا شکار بنالیں۔ ییسوچ کرانھوں نے شخ عبدالقادر شلبی ، جواُس وفت، نائب الحرم کیے جاتے تھے ان کوبھی پُر فریب طریقہ سے اپناہم نُو ابنا کر، راتب یا شاکے یاس پہنچے۔ اورطواف کے بعد، عرض کیا کہ: ایک ہندی عالم آیا ہے اوروہ ،عربوں کے عقائد رگاڑنے کی کوشش کررہا ہے۔ اس كے بعد،اس نے سوچاكة خر، بيگورنرسوچ سكتا ہےكه: عكما حرمين كي موجود كي مين ايك مندى عالم، كول كرع بول كعقا كد خراب كرسكتا ہے؟ اِس کئے اس نے مجبوراً، چند مقتدر ہستیوں کے نام بھی گنائے کہ: بیلوگ بھی اس کے ہمئو اہو گئے ہیں۔ مثلاً: کبیر العلما، شیخ ابوالخیر میر داد رئيس العلمها، شيخ صالح كمال، شيخ العلمها، سيد مجد سعيد بإبصيل، وغيرهُم \_

مفتی حنفیہ، فوراً، حضرت امام احمد رضائے گرم جوثی کے ساتھ ملے۔ اس کے بعد، دونو ل حضرات، کتب خانے سے تشریف لے گئے۔

# شَاهِ حِباز كادر بار، اور اَلدَّوُ لَهُ الْمَكِّيَة

عُلَما كِرَام كِدرميان، امام احدرضاا ورآپ كى كتاب اَلدَّوُلَةُ الْمَحِّيَّة كى مقبوليت كاحال آپ، گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے۔اب، شاہ حجاز کے دربار کا بھی، تھوڑ اساحال پڑھ لیجئے۔ شاہ حجاز نے، گویا، کتاب کی إفادیت اور مقبولیت پر، سرکاری مهر لگادی۔ اور خالفین کی ساز شیں اور ریشہ دوانیاں ، اپنی موت آپ مر کئیں۔ اوروہ اپنے مقصد میں بری طرح ،خائب وخاسر، رہے۔ شاہ حجاز کا دربار، نماز عشاکے بعدہے، بارہ بجے شب تک لگار ہتا تھا۔ اورعوام وخواص اپنی اپنی عرض داشتیں، پیش کرتے۔ رئيسُ العلمها،مولا ناصالح كمال،٢٨ رذ والحبة ١٣٢٧ هاو، در بارشابي ميس ينجير اور دربار میں کتاب، پیش کرتے ہوئے فرمایا: يشخ احدرضان، وعلم، ظاہر كيا، جس كانوار چك أعضاور جو بمارے خواب ميں بھى، نہ تھا۔" شریف علی یاشانے کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔مولا ناصالح کمال نے پڑھنا،شروع کیا۔ مخالفین، درمیان میں بار باراعتراض کرتے کہ: کہیں، بیکتاب ہماری موت کا سامان، نہ بن جائے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہ جائے۔ معترضین میں احد فگیہ اور عبدالرحمٰن اسکو بی، پیش پیش تھے۔ مولا ناصالح کمال نے ، دوایک اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے۔ مر، جب، ان کی نیت مجھ گئے، تو شریف علی پاشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ: آپ کا کیا تھم ہے؟ میں کتاب پڑھوں، یا۔ان کے اعتراضات کے جواب دوں؟ شريف نے كها: إقُر أ - آپ كتاب پر هكرسنا يے -

فر مانِ شاہی کے بعد ، مخالفین کی زبان ، بند ہوگئی اور کتاب پڑھ کر سنائی جانے گی۔

اس غزل کے مقطع میں ، اس کی طرف ، اشارہ کیا۔ فرماتے ہیں:
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں
میغزل ، مواجه میں عرض کر کے انتظار میں مؤدَّب بیٹھے ہوئے تھے کہ:
قسمت، جاگ آھی اور چشم سرسے بیداری میں ، زیارت حضورا قدس آلیا تھے۔ "
(ص ۱۳۷ ۔ حیات اعلیٰ حضرت ، حصد ادل ۔ مطبوعہ رضا اکیڈی ، مبئی طبع جدید ۱۳۲۲ اھ/۲۰۰۳ء)

# حُسَامُ الْحَرَمَيُن عَلَىٰ مَنُحَرِ الْكُفُرِ وَالْمَيُن

(3771a)

الْـمُعُتَقَدُ الْمُنتَقَد (۱۲۷ه/۱۸۵۳ء) حضرت علَّا مه فَصْلِ رسول، عثمانی، قادری، بدایونی (متو فی جماد کی الاولی ۱۲۸۹ھ/اگست ۱۸۷۲ء) کی جلیل القدر تصنیف ہے۔

جس پرعلاً مەفصل حق، خیرا بادی ومفتی صدرالدین، آزرده، دہلوی وحضرت مولا نااحمد سعید مجدِّ دی، دہلوی، مہاجرِ مدنی وعلاً مه حیدرعلی، فیض آبادی کی تصدیقات وتقریظات ہیں۔

امام احمد رضائنه ، ألْمُعُتَقَدُ الْمُنْتَقَد يرتعليقات وحواشي كالضافي فرماكر

"المُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَد بنَاء نجاةِ الْابَد" (١٣٢٠ه/١٩٠١ع) نام ركها.

اوران تعلیقات کاخلاصه کر کے، عکما ے عرب کے سامنے، پیش کیا۔

اَلَـدُّولُهُ الْمَكِّيَّة (١٣٢٣ه) ہی کی طرح، اس پرجھی عکم اومشاکُخ کرام نے دل کھول کرتقریظیں کھیں، جنھیں، بعد میں مرتَّب کر کے حُسَامُ الْحَرَمَیُن (١٣٢٧ه ) کے نام سے شالع کیا گیا۔ الْمُعُتَمَدُ الْمُسُتنَد کے بنیادی مباحث یہ تھے، جن میں مذہب اہلِ سنَّت کا اِثبات کیا گیا:

- ا ۔ کنذیب انبیاورسل وانکار نتم نبوت۔
- ۲۔ نُصِّ قطعی سے اِ ثباتِ علم شیطان اورا نکارِ وُسعتِ علمِ نبوی۔
  - سـ إمكانِ وقوعِ كذبِ بارى تعالى ـ
  - ۴۔ نبی کریم ایک کے بعد ،بعثتِ انبیا کاامکان۔
- ۵ علم غیب رسول عَلیه السّلام کو، پول اور پاگلول کے علم سے تشبید۔
   اللّه عُتَه مَدُ الْمُسْتَنَد کے خلاصہ میں امام احدرضانے ، ان عقائد ونظریات کا باطل ہونا

ین کر، را تب پاشا نے عبدالقادر مثلی کو، ایک زور دار طمانچے، رسید کیا اور کہا:

یا خبیث ابن الُخبیث! یَا کُلُب ابن الْکلُب!

إذَا کَانَ هو لاَءِ مَعَهُ فَهُو یُفُسِد اَمُ یُصُلّح؟

ال کمینے! جب، یعظیم المرتب شخصیتیں، اس کے ساتھ ہیں
تو وہ، فساد ہر پاکرے گا، یا۔اصلاح کرے گا؟''
جس مر وِمجاہد کوفیدی تا ئیداور حق کی نصرت وحمایت، حاصل تھی
اُسے، یہ چندفتنہ پر ورعناصر، کس طرح، زیر کر سکتے تھے؟
حق، ہمیشہ، سر بلندر ہتا ہے اور اس کے سامنے، بالآخر تمام مُفسِد انہ قو تیں
سپر انداز ہونے پر مجبور ہوجاتی ہیں۔

حضرت مولا ناظفرالدین، قادری،رضوی، عظیم آبادی (متوفی ۱۳۸۲ه/۱۹۶۲) ککھتے ہیں کہ: دوسرے سفر حج و زیارت کے موقع پر امام احمد رضا کی قسمت نے یاوری کی اور آپ بیداری کی حالت میں، زیارت سرورِ کا کنات اللہ کی سعادت سے، بَہر ہوراور شاد کام ہوئے۔

اسى سلسلے ميں، بيرواقعه، بيان كرتے ہيں كه:

''مولوی سیدشاہ جعفر میاں صاحب (پُھلواری) نطیبِ جامع مسجد کپورتھلہ (پنجاب)نے ،اپنے والد کے عرس کے موقع پر اس واقعہ کو،مؤثر انداز میں بیان کیاتھا کہ:

جب جناب مولانا احدر ضاخال صاحب عَلَيْهِ الرَّحُمَة

دوسری مرتبہ، زیارتِ نبوی کے لئے مدینه منوره حاضر ہوئے

توشوق دیدار میں ،روضہ شریف کے مواجہہ میں ، درود شریف پڑھتے رہے۔

اوریقین کیا کہ ضرور، سرکار اَبد قرار، چیار کی عزت افزائی فرمائیں گے۔

اور بالمواجهه، زیارت سے مشرَّ ف فرما کیں گے۔

ليكن، پهلى شب اييانه هوا، تو كچھ كبيده خاطر هوكرايك غزل كھى

جس کامطلع، یہ ہے:

وہ سوئے لالہ زار و محرتے ہیں تیرے دن، اے بہار! و محرتے ہیں

اورمسلمانوں کی گردنوں میںاحسان کی ہیکلیں ڈالیں۔ اوراللهُ عَزَّ وَجَلَّ كے يہال، عمدہ تواب كاسامان كرليا۔ تواللہ،آپکومسلمانوں کے لئےمضبوط قلعہ بنا کرقائم رکھے۔ اورا پی بارگاه سے آپ کو بردا اکبر اور بلندمقام دے۔ "آ مین ۔ (ص١١٩ - حُسَامُ الْحَرَمین)

(س) يَشْخُ احمرابوالخير بن عبدالله مير داد (خطيب مسجد الحرام، مكه مكرَّمه) ''بےشک،وہ علاَّمۂ فاضل کہا سنے دیدۂ حق کی روشنی سے مشکلوں اور دشواریوں کوجل کرتاہے۔احمد رضا خاں، جو،اسم بلمسمل ہیں۔ ان کے کلام کے موتی ،اس کے معنی کے جواہر سے مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ،باریکیوں کاخزانہ ہے، محفوظ کخینوں سے پُتا ہوا۔

اور معرفت کا آ فتاب ہے، جو، ٹھیک دو پہر کو جیکتا ہے۔علوم کی مشکلاتِ ظاہر و باطن کو نہایت کھو لنے والا ، جو ،اس کے فضل پرآگاہ ہوا ،اسے ،سز اوار ہے کہ کہے :

#### ا گلے، پچھلول کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے۔

لَيُسَ عَلَىٰ اللَّهِ بِمُسْتَنُكَرِ — أَنُ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِد خدا پر، یہ کچھ مشکل نہیں کہ وہ ،ایک شخص میں ساری دنیا، جمع فر مادے'۔ (ص١٥ارخُسَامُ الْحَرَمَين)

(۴) شيخ عابد مسين مفتي مالكيه (مکه مکرَّمه)

''عکماے مشاہیر کا سردار، معزَّ ز فاضلوں کا سرمایی افتخار، سعادتِ دارین و مِلّت محمودسيرت، مركام مين پينديده، صاحب عدل، عالم باعمل، صاحب احسان حضرت مولا نااحدرضا خال، تواس نے ،اس بات میں ( یعنی گستا خانِ مصطفیٰ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالنَّنَاء كَارَ وَفر ماكر) فرض كفاسي، اواكرويات (ص١٣٩ ـ حُسَامُ الْحَرَمَين)

(۵) سيّراحمر بن سيراسمعيل، أنسيني ، النّم زَنجي (مفتى شافعيه، مدينه طيبه)

اوران کے ماننے والوں کا، کا فرہونا، قر آن وحدیث کے، نا قابلِ تر دید دلائل کی روشنی میں ثابت کیا اورا ہے (بتاریخ ۲۱ رز والحجہ ۱۳۲۳ھ )عکما عرب کے سامنے، پیش کیا۔ جس سے انھوں نے اتفاق کیا اور اپنی تصدیقات وتو ثیقات سے حسام الحرمین کونوازا۔ چندا قتباسات، پیش خدمت ہیں:

# تقريظات عكما كرام

## (۱) سيد المعيل بن مليل (محافظ كتب خانة حرم مكّه مكرّمه)

"اورمين،الله عَزَّ وَجَلَّ كَي حمد بجالاتا مول كه:

اس نے، عالم باعمل کومقرر فر مایا، جو فاضلِ کامل ہے۔منقبوں اور فخروں والا۔ اس مثل کامظہر کہ اگلے، پچھلوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے۔

کیتاے زمانہ،اپنے وقت کا یگانہ،حضرت احمد رضا خال، بڑےا حسان والے۔ الله،انھیں،سلامت رکھے۔( آمین)

ان (عکما ہے سوء) کی بے ثبات مجتو ر کو، آیات اور قطعی حدیثوں سے باطل کرنے والے اور کیوں نہ ہوکہ عکما ہے مکہ،اس کے فضائل کی گواہیاں دے رہے ہیں۔

اگروہ،سب سے بلندمقام پر نہ ہوتا

توعكما عداس كي نسبت بيرگوائي نددية -بلكمين كهامول كه:

اگر،اس کے قق میں پیرکہا جائے کہ وہ اس صدی کامجدّ دہے، توحق اور سیحے ہوگا۔''

(ص ١٢٥ ـ حُسَامُ الْحَرَمَيُن ازامام احمر صارمطبوعه: رضوى كتب خانه، بريلي)

(۲) <u>نتیخ صالح بن صریق کمال</u> (مفتی حنفیه مکه مکرّمه) ''اےامام وبیشوا! آپ پرسلام اوراللّٰد کی رحمت اوراس کی برکتیں، ہمیشہ، رہیں۔ بشک! آپ نے جواب دیا اور بہت ٹھیک جواب دیا اور تحریر میں دادی دی۔

جے، پیشوا ے معتد، عالم باعمل، فاضلِ متبحر، دریا ہے بیکرال، محیط کامل محبوب ومقبول ومرغوب بستو دها قوال وافعال مولا ناشخ احمد رضاخاں کے قابلِ قدر ہاتھوں نے صراط متنقیم کی لڑی میں برودیا ہے۔ اللّٰدتعالى بهميں اور جمله مسلمانانِ عالم كو،ان كى زندگى سے نفع ،عطافر مائے۔'' (صاكارخُسَامُ الْحَرَمَين)

#### (٩) شيخ سعيد بن سيّد محمد النّغزّ ي، شيخُ الدّ لائل (مدينه طيبه)

"جب،شک وشبه کی اندهیری رات چها جاتی ہے

تووہ اینے آسانِ علم سے چود ہویں کا چاند جیکا تاہے۔اس طرح ،نسلاً بعدنسلِ ،عکماے کاملین ونا قدین کے ہاتھوں،شریعتِ مطبّر ہ ،تغیرو تبدُّ ل ہے محفوظ رہی اوران جلیل القدر عکما میں كثيرالفهم عظيم العلم، حضرت مولانا احدرضا خال بير - (١٨٢٥ - حُسَامُ الْحَرَمَين)

# (۱۰) شیخ عمر بن حمدان محرسی ، مالکی ، اشعری (مدینه طیبه)

"جناب شیخ احمد رضانے ، اپنے خلاصہ میں جوتح بر فرمایا ہے۔ مکیں نے ، اس کا مطالعہ کیا۔ بيخلاصه، ان كى كتاب موسوم به المُعُتَمَدُ الْمُستَنكس ماخوذ ب-بعدمطالعه، میں نے محسوس کیا کہ:

مصنف نے تحقیق کاحق ،ادا کردیا۔مصنف کی تعریف وتو صیف،اللہ کے لئے ہے۔ وهمصنف، جوخوب جاننے والا ،خوب سجھنے والا اورسو چنے والا ہے۔

اورالیی روش تحقیق کرنے والا ہے،جس سے تمام پہلو،روش ومنور ہوجاتے ہیں۔''

(ص١٨٩ ـ حُسَامُ الْحَرَمَين)

بیاوراس طرح کی دوسری بہت ہی تقریظات وتصدیقات ہیں۔

جن کی ، ہر ہرسطر ، عقیدت واحتر ام اور اعتراف عِلم وفضل کے جذبات سے معمور اورلبریز ،نظرآتی ہے۔

خلاصة المُعتمد المُستند يرتقريظات لكض والعكما ركرام ك

''ا \_علَّامهُ كامل، شهيرومشهور، صاحبِ تحقيق وننقيح، صاحبِ تدقيق وتزئين عالم ابل السُّنَّه والجماعة ، شيخ احمد رضا خال ، بريلوي \_ (الله،اس کی تمناؤں کو بوری فرمائے اوراس کی بلندیوں کو، باقی ودائم رکھے) مُين ني،آپ كى كتاب المُمْعُتَمَدُ المُسْتَنَد كَخلاص كامطالع كيا-تومیں نے،اس کوقوت ونقد کی انتہائی بلندیوں پر پایا۔'' (ص۱۹۹- حسام الْحَرَمَين)

(۱) شیخ محر پوسف (مدرسِ مدرسه صولتیه، مکه مکرّمه)

''پیرسالہ،میرے کم میں آیا، جےعلّامهٔ فاصل اور دریاے کم ودانش نے تصنیف فرمایا ہے وہ کہ الله کی مضبوط رسی تھا مے ہوئے ہے۔ دین وشریعت کے مینارہ نور کا محافظ۔ وہ کہ زبانِ بلاغت، جس کاشکرادا کرنے سے قاصر ہے۔اس کے حقوق واحسانات کی خدمت سے عاجز ہے۔وہ کہ جس کے وجودیر، زمانے کوناز ہے، مولانا شیخ احمد رضاخال۔ وہ، ہمیشہ،اس ہدایت پر گامزن رہےاور بندوں کے سروں پر فضل واحسان کے پرچم، بلند کرتارہے۔'' (ص۲۵۱۔ حُسَامُ الْحَرَمَين)

(ع) میرخ اسعد بن رَبّان (مدرسِ حرم شریف، مکه مکرّمه)

'' بيعظمت والارساله، مير علم مين آيا، جس كامصنف نا درِروز گاراورخلاصۂ کیل ونہار، وہعلاً مہ،جس کی وجہ سے پچھلے،اگلوں پرفخر کرتے ہیں۔ عالم زمانه، جس نے اپنے روشن بیان سے ،سحبانِ صبح البیان کو، بے زبان کردیا۔ سيدى وسندى ، يَخْ احدرضا خال ، بريلوى \_ " (ص٥٠ ا حُسَامُ الْحَرَمَين)

(مکه مکرّمه) (۸) شخ حامدا حمر محمر، جَدَّ اوِي

'' میں نے ، میخضررسالہ،مطالعہ کیا۔رسالہ کیاہے، بیتو خالص سونے کی ڈلی ہے۔ یا۔ یا قوت وز برجداورموتیوں کی لڑیوں کا دانہ ہے۔

19

19۔ // مولانااحر کی،خلیفہ کا جی امدا دُاللہ،مہاجر کی، مدرسِ مدرسہ صولتیہ،حرم شریف ۲۰۔ // محمصالح بن محمد بافضل ۲۱۔ // محمد سعید بن محمد، بمانی مدرسِ مسجدِ حرام۔ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيُن

#### عكما عمد ينطيبه

۱۲- شخ تاج الدین الیاس بن مصطفی الیاس مفتی مدینه ۱۲- شخ تاج الدین الیاس بن مصطفی الیاس مفتی شافعیه ۱۲- ۱/ سید احمد الجزائری شخ مالکیه ۱۲۰- ۱/ محمر سعید بن محمد الغزنی شخ الدَّ لائل ۱۲۰- ۱/ محمر سعید بن محمد الغزنی شخ الدَّ لائل ۱۲۰- ۱/ معربی محمد ان محربی ، مالکی ، اشعری ۱۲۰- ۱/ عبد القادر توفیق شلمی ، طرابلسی ، خفی ۱۲۰- ۱/ عبد القادر توفیق شلمی ، طرابلسی ، خفی ۱۲۰- ۱/ عثمان بن عبد السلام ، داغستانی سابق مفتی مدینه ۱۳۰- ۱/ محمد بن مولی خیاری مرتب حرم شریف ۱۳۰- ۱/ محمد بن مولی خیاری مرتب حرم شریف رضوان ، الله عکد به مرتب حرم شریف رضوان الله عکد به مرتب حرم شریف رضوان الله عکد به مرتب مولی خیاری مغربی ، اندلسی -

اساے گرامی، ذیل میں، درج کیے جاتے ہیں:

# اسائے گرامی عگما ہے حرمین طبیبین

عُلُما ہے مکہ مکر ؓ مہ

ا۔ شخ صالح کمال مفتی حنفیہ

۲- ۱/ محرسعید بابصیل مفتی شافعیه

س- *الرحسين مفتي مالكي*ه

۴- رر علی بن *صدیق کم*ال سابق مفتی حنفیه

۵- ۱ر احدابوالخيربن عبدالله ميرداد خطيب مسجد حرام

۲۔ رر اسمعیل بن خلیل محافظ کتب حرم مکی

ے۔ رر علی بن حسین مالکی مدرسِ مسجدِ حرام

٨ ـ ١/ عبدالحق،مهاجرِ عَلَى مُوَلِّفِ ' ٱلْإِكْلِيل عَلَىٰ مَدَارِكِ التَّنزِيل''

9۔ رار عمر بن ابی جنید

۱۰ را سيدمرز د قي ابوحسين

اا۔ رر محمد علی بن حسین مکی

۱۲ را اسعد بن دَبًان مدرسِ حرم شريف

۱۱ مر محر بوسف افغانی، مهاجر مکی مدرس مدرسه صولتیه، حرم شریف

۱۲ // محمد یوسف خیاط

10 شيخ محمر عبد الكريم، ناجى، داغستاني

۱۲۔ ۱۱ احر محر، جُدَّ اوِی

21۔ ال جمال بن محمد بن حسين

١٨\_ رر عبدالرحلن دَيَّان

اورعُکما ہے حرمین طبیبین آپ کی عظیم و باوقار شخصیت سے جس قد رواقف ہیں ہندوستان کے لوگ بھی اسنے واقف نہیں۔'
(سفرنامہ کرجے۔مطبوعہ ۱۹۱۱ء ازمولا ناغلام مصطفیٰ مصدر مدرس، مدرسہ اشرف العلوم، راج شاہی۔موجودہ بنگددیش) مفتی سعداللہ، مکی نے بطور آزمائش، اس وفد کوشخ علوی عباس، مالکی، مکی کے پاس بھیجا جن کے والد ما جد، حضرت امام احمد رضا کے ہم عصر اور اُن کے دوست تھے۔ انھوں نے، اس وفد سے یہ بھی کہد دیا تھا کہ جب اُن کے پاس پہنچیس، تو بیضر ورکہیں:
نَحُنُ تَالَامِیُذِ اَلْمَو لانا احمد رضا اَلْبریلوی، رَحُمَهُ اللّٰهِ عَلَیٰهِ۔
جب بیوفد، ان کے دولت کدے پر پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعدایک بزرگ، تشریف لائے۔

سلام ومُصافحه اور خیریت کے بعد، ان لوگوں نے وہی جملہ دُمرایا: نَحُنُ تَلامِیْدُ تلامِیدِ الْمَولانا احمد رضا الْبریلوی، رَحُمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ۔ اتناسننا تھا کہ حضرت علوی، مالکی، سروقد کھڑے ہوگئے۔ ایک ایک سے مُعالقہ کیا اور غایت شفقت و محبت سے پیش آئے۔'' اس کے بعد فرمایا:

شیخ سیرعلوی عباس ، مالکی (مگه مکرّهه)

"نَحُنُ نَعُرِفُهُ بِتَصُنِيفَاتِهِ وَتَالِيفَاتِهِ\_

حُبُّهُ عَلامَةُ السُّنَّةِ وَبُغُضُهُ عَلامَةُ البِدُعَةِ "

حضرت امام احمد رضایے، ان کی تصنیفات و تالیفات کے مُطالعہ کے ذریعہ ہم لوگ اچھی طرح ، واقف ہیں۔

ان کی محبت ، سُنیّت کی علامت اوران سے بُغض ،علامتِ بدعت و بد فد ہمی ہے۔'' دوسرے روز ، شُخ محمد مغربی اُلُجِر اکری کی خدمت میں حاضر ہوئے جونہایت شان وشوکت اور رُعب و دبد بہ کے عالم تھے۔ان کے یہاں ،اس وفد کی بڑی تعظیم و تکریم ہوئی۔'' اپنی گفتگو کے دوران ،انھوں نے فرمایا: امام احدرضا، بریلوی کے خلیفہ اجل، حضرت مولانا شخ ضیاء الدین، قادری، مہاجِ مدنی (وصال ۱۰۰۱ه/۱۹۵۱ء) نے حافظ احسانُ الحق (گوجرا نوالہ، پنجاب) سے بیان فرمایا:
ایک مرتبہ، مصر کے فاضل ترین عکما ہے کرام کے اجتماع میں
مئیں نے ،اعلی حضرت (امام احدرضا) قبلہ قُدِّسَ سِرُّہ کا
مندرجہ ذیل قصیدہ عربیہ پڑھا، تو انھوں نے بیک زبان کہا کہ
دیر قصیدہ کسی قصیح اللّسان عربی النّسل عالم دین کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔''
میں نے بتایا کہ اس قصیدہ کے لکھنے والے ، مولا نا احدرضا خال بریلوی ہیں۔
جوعربی ہیں، بلکہ مجمی ہیں۔

توعکماے مصر، جیرت میں ڈوب گئے کہ وہ عجمی ہوکرعر بی مین اتنے ماہر ہیں۔قصیدہ، یہ ہے:

الْحَمُدُ لِللَّمُتَ وَحِّد بِبِجَلَالِ اللَّهُ الْمُتَ فَّرَّهِ وَصَلُوتُ هُ دَوماً عَلَى خَيْرِ الْآنَامِ مُحَمَّد وَالْآلِ وَالْآصُحَابِ هُمُ مَاوَاىَ عِنْدَ شَدَائِد وَالْآلِ وَالْآصُحَابِ هُمُ بِكِتَابِ هُ وَبِاَحُمَد فَالِّي الْعَظِيمِ تَوَسُّلِي بِكِتَابِ هُ وَبِاَحُمَد وَ بِمَنْ هَدَىٰ وَبِمَنُ هُدِى وَبِمَنُ هُدِى وَبِمَنُ هَدَىٰ وَبِمَنُ هُدِى وَبِمَنُ هُدِى وَبِمَنُ هَدَىٰ وَبِمَنُ هُدِى وَبِمَنُ هُدِى وَبِمَنُ مَوْدِي وَبِمَنُ هُدِى وَبِمَنُ هُدِى وَبِمَنُ مَوْدِي وَبِمَنْ مَوت وَبِمَنْ مَوت وَبِمَنْ مَوت وَبِمَنْ مِدَى وَبِمَنْ مُوت وَبِمَنْ مِدَى وَبِمَنْ مُوت وَبِمَنْ مَوت وَبِمَنْ مَوت وَبِمَنْ مَوت وَاحِد وَبِكُلِّ مَنْ وَجَدَ الرَّضَا وَبِمَنْ عِنْدِ رَبِّ وَاحِد وَاحِد وَالْمَاتِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِيَةُ وَالْمِد وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمِد وَلَا الرَّضَا وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقِيْنَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُعُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمِيْلِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُونُ وَالْمِلِولِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمَالِقُونِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ ول

(ص٩٥-٩٦- "فاضل بريلوى إعكما حجازى نظرين "مازير وفيسرمسعودا حد مطبوعه لا جور١٣٩١ه)

سرزمینِ حجاز کے مشہور ومعروف اور مقبول ترین عالم، فاضلِ اجل، شخ مفتی سعد اللہ کی سے مولا نا غلام مصطفیٰ کوثر امجدی، صدر مدرس مدرسہ عربیہ اشرف العلوم، راج شاہی (موجودہ بنگلہ دیش) نے ایامِ حج (۱۹۵۹ء) میں چندعگما کے ایک وفد کے ساتھ، ملاقات کی۔ گفتگو کے دَوران، انھول نے بتایا کہ:

## شيخ مفتى سعدالله، مكِّي

'' بلا دِعرب میں حضرت مولا نااحمد رضا خال بریلوی کے علم وضل کا، ہر طرف،شُہر ہ ہے۔

شيخ محم علاء الدين ألبكري (المَدِينَةُ المُنَوَّرَة)

' 'علاَّمہُ زماں، حسّانِ وَوران، فاصلِ جلیل، عالمِ اَجل، صُو فیا ہے کرام کے شخ شریعت وحقیقت کے عارف، ﷺ اجل،مولا نااحمد رضا خاں بن مولا نامفتی تقی علی خاں بن مولا نارضاعلی خال، بریلوی (الله، انھیں، کروٹ کروٹ، رحمت ورضا سےنوازے۔

اوروسیع جنت میں مقام ،عطافر مائے۔ آمِیُن ) کے بارے میں

فقیر ، محد علاء الدین بن علاً مه شخ محم علی اعظم حسین مدنی اینی اس عقیدت کا اظہار کرتا ہے جواللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کا ذریعہ ہے۔

وہ،اہلِ سدّت وجماعت کے اکابرعکما میں سے ایک ہیں۔

انھیں، کرم ،اخلاقِ حمیدہ ،علم وفضل ، وعظ وارشا دییں بے شارفضیلتیں ،حاصل ہیں ۔ وہ صاحب کمال ہیں۔

انھیں، دربار نبوی سے خاص محبت اور عشق ہے۔اس بارے میں ان کا کلام نثر ونظم ---موتول کی لڑی اور عطر وغنر برفوقیت رکھتا ہے۔ یقیناً ان پر دربارِ نبوی کی طرف سے خاص عنایت ہے۔' (۲ رمحرم الحرام ۱۳۹۱ هـ - مکتوب بنام مرکزی مجلس رضا، لا مور \_مطبوعهُ **در پیغامات یوم رضا** کا مهور)

بتاريخ ٢٥ رتا ٢٨ رشوال ١٣٩٥ هـ/ ١٩٤٥ء دار العلوم ندوة العلمالكهنؤن بڑی دھوم دھام سے اپنا پچاسی (۸۵)سالہ جشنِ تعلیمی منایا تھا۔ سیٹروں کی تعداد میں مختلف بلا دوا مصار کے ملکی اور غیر ملکی نمائندے اس جشن میں شریک ہوئے تھے۔ ہندوستان کے بھی سیکڑوں عکما ودانشور ، شریک جشن تھے۔ اخبارات ورسائل نے اپنی شاہ سرخیوں کے ذریعہ،اس کی خوب تشہیر کی۔ عباسیہ ہال( کتب خانۂ ندوہ) کےاندر تعلیمی نمائش کاانتظام تھا۔ بڑے بڑے طُغروں میں ہندوستان کی عبقری اور یگانۂ روز گارشخصیتوں کے نام اوران کی اعلیٰ وممتازترین تصنیفات فن دَار ،مندرج تھیں۔

عقا كدوكلام ك نقشة مين' 'خالص الاعتقاد' 'اورفقه كے طغرے مين' ٱلنَّيِّرَةُ الْوَضِيَّة" ازامام احمد رضا، ہریلوی کے بھی نام تھے۔ شخ محمدالُمغربي، ألجُز ائري

علاً مهاحدرضا، بریلوی، میرے جمعصراور دوست تھے۔

ہم،آج بھی،ان کے علم فضل کے مدًّ ال ہیں اور انھیں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یادر کھتے ہیں۔" اسى طرح،ايك جليل القدر عالم، شيخ عبدالرحن، مكى، جن كي عمر • ٨سال تقي، أن سے اركانِ وفعه نے ملاقات کی ۔ان کے پاس،حضرت امام احمدرضا کے عطاکردہ بہت سے تبرکات، محفوظ تھے۔ انھوں نے ارشا دفر مایا:

شيخ عبدالرحمان ، مَكِّي

الماس مرمین شریفین، جب، فاضل بریلوی سے ملت تودست بوی کرتے اوراتے احترام سے پیش آتے کہ: مَیں نے کسی ہندوستانی عالم کا،ا تنااعزاز وا کرام بھی نہیں دیکھا۔ أكناف عالم سے، ہرسال، ہزاروں قافلے أترتے ہیں، جن میں ایک سے ایک عكما وفُطِّلا اوراصحابِ كمال ہوتے ہیں ليكن! جو پذيرائى اورتعظيم واحر ام آپ كاكياجا تا ہے، وه كسى دوسر \_ كونصيب نهيں \_''

شَيْخُ ضاء الرين احمد القادري (المُدِينَةُ المُنَوَّرَة)

''اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام اہلِ سدَّت، مجدِّد دِرین ومِلّت، وحید عصر، فرید دہر، امام شُمام علَّا مه، شاه عبد المصطفى محمد احمد رضا، قادرى، بركاتى، بريلوى قُدِّسَ سِرُّهَا لُعَزِيُر اس صدی کے مجدِّد دِ برحق ، هیتی معنوں میں اسلام کے ستون اور سنَّت کے محافظ تھے۔ سيدنااعلى حضرت عظيم البركت، رَضِي الْمَوُليي تَعَالي عَنُهُ اين اوصاف وين وخد مات عِلمی اوعظیم الشَّان تحدیدی کار ناموں کےسبب،اینے عصر کےمنفر دبَطلِ جلیل تھے۔'' (٣٩رمرم الحرام ١٩٩١ هـ - مكتوب بنام مركزي مجلس رضا - لا جور ، مطبوعه ربيغا مات يوم رضاً ، لا جور )

يَشْخ عبدالفتاح ابوغُدَّ ة ،كوچ كى تياريوں ميںمصروف تھے۔ بڑی خندہ پیشانی سے ملے اور ماحضر سے ضیافت کی ، جوعر بوں کی قدیم روایت ہے۔ وَورانِ الفَكُو، مِين في يع جِها كه سَمِعُتُ أَذَّكَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ مُطَالَعَةِ مَجُمُوعَةِ الْفَتَاوِيٰ لِلشَّيخِ الامام احمدرضا ٱلبّرَيلوي" میں نے سنا ہے، کہ آ ب، فقاوی رضویہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بہت مشاق ہیں؟ نام سنتے ہی چہرہ، دمک اُٹھااور بڑے مشا قاندا نداز میں انھوں نے کہا: ہاں! کیا،آپ کے پاس،موجودہے؟ میں نے کہا: اِس وقت تو نہیں مل سکے گی۔ گر،اِنْ شَاءَ الله به**ت جلر، بذیعهٔ ڈاک، اِرسال** کردو**ں گا۔** ميرادوسراسوال تها: كَيُفَ عَرَفُتُ عِلْمَهُ وَ فَضُلَهُ ؟ آپ،ان کے علم وصل سے کیسے مُتعارف ہوئے؟ اس سوال سے،ان کے چہرے برتبسم کی اہر دوڑگئی۔ فرمایا:عطر، بہرحال،عطرہی ہے۔ کتنا بھی اسے بندشیشی میں رکھا جائے اس کی بھینی بھینی خوشبو، اہلِ ذوق تک پہنتے ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد شخ نے ہمیں بتایا کہ:

## شَيْخَ عَبُدُ الْفَتَّاحِ أَبُوغُدَّه، بروفيسر كُلِّية الشريعية مجمر بن سعود يونيورسي

ریاض (سعودی عرب)

''میر ایک دوست، کہیں سفر پر جارہ ہے تھے۔ان کے پاس، فاوی رضویہ کی ایک جلد، موجود تھی۔ میں نے جلدی جلدی میں ایک عربی فتوی کا مطالعہ کیا۔عبارت کی روانی اور کتاب وسنَّت واقوالِ سلف سے دلائل کے انبار دیکھ کر، میں جیران و ششدررہ گیا اور اس ایک ہی فتوی کے مطالعہ کے بعد میں نے ،پیرائے، قائم کرلی کہ:
میں نے ،پیرائے، قائم کرلی کہ:
میٹر میں ہوئی بڑا عالم اورا سے وقت کا زبر دست فقیہ ہے۔''

امام احدرضا كانام يره كر، كلى مشابير عكما، چونك أفي كَيْعُمان "ايُنَ مَجموعةُ فَتَاوَاه" كهدر، فمَّاوي رضوييك ما نكى -لیکن،اخیس،بهطریقِ اُحسن کسی دوسری جانب،متوجه کردیا گیا۔ ساتھ میں ایبا کوئی آ دمی نہ ہوتا، جونشان دہی کرسکتا۔ أيك مشهور حنفي، شامي عالم، شيخ عبدالفتاح البوغُدَّ ه يروفيسر كلّية الشرعيه ، ثمر بن سعود يونيورشي (رياض ، سعودي عرب) جو، عربي زبان كي پچیسیوں کتابوں کے مُصنف اورایک متاز ونمایاں دینی علمی مقام کے مالک ہیں۔ اس كا ندازه،آپ، يول كرسكتے بين كه جب ان كي تقرير كي باري آئي تو، ناظمِ اجلاس (مولا نامحدرابع حشى ندوى،مؤلِّف منثورات، والادب العربي وغيره) كى بجاب مشہور دیو بندی مناظر ،مولا نامحہ منظور نعمانی "تبھلی نے ، بڑے زور دارانداز میں حاضرین سے آپ کا تعارف کرایا۔ ان کی نگاہ، جب امام احمد رضا، بریلوی پر، پڑی، تو فوراً بول اٹھے: "ايُنَ مَجُمُوعةُ فَتَاوىٰ الشَّيخ احمدرضا اَلْبَرَيُلَوى" ان کے ساتھا یک تجربہ کارقشم کے''مولوی'' تھے۔ موقع نازك بمحركر انهول نے كهدديا كه: فاوى رضويه يہال، موجود نبيس مُسنِ اتفاق سے ندوہ میں زرتعلیم ایک سنّی طالب علم بھی ان کے پیچھے تھے۔ انھوں نے موقع غنیمت جان کر بتا ہی دیا کہ "إِنَّهَا تُوجَدُ فِي هذه الدَّار" فآوی رضویه، بہال کتب خانه میں موجود ہے۔ بيرُن كر، وه مولوى صاحب آگ بگوله هو گئے اورانھيں ڈانٹ پلا كرو ہاں سے رخصت كر ديا۔ کچھ در بعد، اس طالب علم نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے فوراً تفصیلی ملاقات کی کوشش کی اورشُخ کی قیام گاہ (روم نمبر ۴۰ ا۔ کلارک اودھ ہوٹل بکھنؤ ) میں تقریباً، دو بجے دن میں پہنچا۔ میرے ساتھ، وہ طالب علم بھی تھے۔ کا نفرنس کا آخری دن تھا۔ تین بجے، ان تمام نمائندوں کو بذر بعیہ، ہوائی جہاز، دہلی پہنچنا تھا، جہاں،صدرجہہوریة ہند، جناب فخرالدین علی احدے یہاں دعوت کے ایک پروگرام میں انھیں،شریک ہونا تھا۔

### اَلشَّينج مُصطفىٰ محمد مَحمود

(أُستاذُ الْحَدِيثِ بِكُلِّيةِ أُصُولِ الدِّينِ، اَلاُرْهَر، اَلْقاهِرة)

عَلَّامَةُ اللَّهِنُد، فَرِيدُ عَصُرِه، وَ وَحِيدُ دَهرِه، اَلْعَالِمُ النَّحرير الْفَقِيهُ الْكَبِيْر، صَاحِبُ الْفَضَائِلِ الْجَمَّة، وَ خَاتِمةُ عُلَمَاءِ الْاُمَّة مَوُلانا اَلْإِمَام اَحُمَدرضا اَلْحَنُفِي كَلَاب مَوْلانا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدُوّةَ بِاباءِ هٖ خَتُمَ النَّبُوة)

"مُحمد خاتم النَّبِيّن" (جَزَاءُ اللَّهِ عَدُوّةَ بِاباءِ هٖ خَتُمَ النَّبُوة)

اليّ موضوع پر بنهايت جامع ومانع اورمشا قانِ عَلَم كَ لِحَنْهايت مفيد كتاب عد الله عنى معنى بيض بين قارى كوكسى طرح كى دِقَّت ، پيش نهيل آتى ۔ اس كامفهوم ومعنى بجھنے ميں قارى كوكسى طرح كى دِقَّت ، پيش نهيل آتى ۔ اورعبارت بھى ، روال دوال اوردل نشيں ہے۔ اورعبارت بھى ، روال دوال اوردل نشيں ہے۔ اللّٰ ذَلِيْ وضَلال كے شبهات واعتراضات كا ، شخ احدرضا نے خوب ردو اِبْطال كيا ہے اورحضرت على ، يا حضرت فاطمہ ، يا حضرت خاص من عاصرت سين كى نبوت كے قائل اورحضر شافى كى يا خطرت صين كى نبوت كے قائل رَوْفْض كے شكوك ومَزعومات باطلہ كے ير فيچائراكر ، فق كو، واضح كرديا ہے۔ رَوَافْض كے شكوك ومَزعومات باطلہ كے ير فيچائراكر ، فق كو، واضح كرديا ہے۔

بهرحال! أس وقت، میں نے الجامعة اشر فیہ مبارک پور۔ اعظم گڑھ( یو پی ، انڈیا) کا عربی میں ایک تعارفی کتا بچے، وحاشیۂ الْمُعُتقَدُ الْمُنتَقَد (مطبوعہ، استنبول) اور اَلدَّو لُهُ اللَّمَ اَللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اَلْدُّ كُتُور حُسين مُجيب اَلُمِصرى (الْقاهِره، مصر)

ا مام احمد رضاایک راسخُ الاعتقادسِّی عالم دین تھے، جن کا مذہب، حنفی اور مشرب، قادری تھا جو،ان کی کتب ورسائل سے پورے طور پر نمایاں ہے۔

ان کے معاصر عکما ہے کرام نے ان کے معتقدات کا مطالعہ اوران کا تحلیل وتجزیہ کرکے پیکھا اور ثابت کردیا ہے کہ:

وہ پورے طور پر مجھے الاعتقاد تھے۔ لَا اِللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ پر،ان کا ایمان تھا کہ:

اللہ، ایک ہے، اس کے سوا، کوئی معبود نہیں اور حجم اللہ اس کے سچے رسول ہیں، جن پر
میراایمان ہے۔ میرادین، اسلام ہے۔ اللہ کے سوا، سارے معبود، باطل ہیں۔ غیراللہ کی عبادت
شرک ہے۔ زندگی دینے والا، صرف اللہ ہے اور موت دینے والا بھی، اللہ ہی ہے۔ اللہ، ایک ہے۔
وہی، رزق دینے والا اور وہی، بارش برسانے والا ہے۔

اسلام ہی، دینِ حق ہےاوراسلام کےعلاوہ ،سارےاَدیان ،باطل ہیں۔ وہ ، کاملُ الا بمان مومن تھے۔قر آن پر ،ان کا ایمان اورلُغتِ قر آن سے اُنھیں ، سچی محبت ووابستگی تھی۔اورصراطِ متنقیم کے ہادی ،قر آن پر ،انھیں فخرتھا۔

#### (ص ا دمقدم ، قصيدتان رائِعتان بعداد الطّبعة الله ولي ١٣٢٢ هـ ١٠٠١)

اللّه کُتُور مُحمد مَجید السّعید (اُستاذُ الجامعةِ الاسلامیة بغداد، عراق)

اللّه تبارک و تعالی نے تین سال قبل مجھایک عظیم اسلامی شخصیت سے متعارف ہونے کا موقع ، عنایت فرمایا ، جواعتقادی و فقہی و ملی واد بی تحقیق و مطالعہ کے باب میں نہایت باند مقام پر فاکز ہے۔ ایسی نادر شخصیت کہ جس کے اندر ، بے پناہ اور متوقع و ممتازعلمی اِستعداد و صلاحیت ولیافت ہے۔ جس کا ذہن ، جس کی ذکاوت اور جس کی فکر ، نہایت صائب و ثاقب اور بے نظیر ہے۔ میشخصیت ہے : شخام مجمداحمد رضا ، بر بلوی ، قند ھاری ، برکاتی ، ہندی کی ۔ جوایسے علامہ بیں کہ زمانہ ، کم ہی ایسے لوگوں کے وجود سے سرفراز ہوتا ہے۔ بیاکہ ایسے و کو ایسے علامہ بیں کہ زمانہ ، کم ہی ایسے لوگوں کے وجود سے سرفراز ہوتا ہے۔ بیاکہ ایسے و کا اجالا ، کم ہونے اور جس کی روشن ، تجھنے کا ، بھی ، نام نہیں لیتی ۔ جس کا اجالا ، کم ہونے اور جس کی روشن ، تجھنے کا ، بھی ، نام نہیں لیتی ۔ شخ احمد رضا کے تیج علمی کہ و ضون میں اضیں ، کامل مہارت ، حاصل تھی ۔ بیاس سے زیادہ علوم و فنون میں اضیں ، کامل مہارت ، حاصل تھی ۔

(١٠ مقدمة شَاعِرٌ مِنَ الْهِنُد ـ تاليف:الدكتور مجيد السَّعيد ـ بغداد ـ ٢٠٠٣ اله ٢٠٠٠)

اَلدُّ كُتُو رِعِمَاد عبدالسَّلام رَؤ ف (بغداد العراق)

شیخ احمد رضا کو بہت سے علوم ومعارف، بِالخصوص علوم ِشرعیه میں اِس حدتک، مہارت تھی کہ تحقیق و دِقَّتِ نظر کے اعتبار سے، وہ، اکثر موضوعات میں مجتهدانہ صلاحیت کے حامل تھے۔ اوران کی تحقیقات وافادات کوایک مستقل فقہی مکتبِ فکر کہا جاسکتا ہے۔

جس کی ضرورت، ہرمسلمان کو ہے ، چاہے ، وہ ، جس رنگ ونسل کا ہواور جہاں ، کہیں جس ماحول وز مانہ ہے ،اس کاتعلق ہو۔

ان کی کاوشوں کو،ان کے نام کی طرف،نسبت کرتے ہوئے''اَکسڈراسیاٹ السرَّضُوِیَّة'' (مطالعۂ رضویات) بھی کہا جانے لگاہے۔

اوراس موضوع تحقيق ومطالعه (رضويات) كو 'أللة رَاسَاتُ الْإسسلامِية "كضمن ميس

آیاتِ کریمہ واحادیثِ صحیحہ وآثار واُخبارے اپنے موقف کا اِثبات کیا ہے۔
اورسَلفِ صالحین کے مسلک اوران کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے
امام المرسلین، خاتم البّیبین اللّیہ کی عظمتِ مقام ومنزلت کو، اُجا گرکیا ہے۔
اور بدامام المرسلین وخاتم البّیبین اللّیہ ، تو وہ ہیں، جن کا مرتبہ، خود، اللّدربُ العزت نے
اون پا کیا اور سارے عالم میں ان کے ذکر کو، رفعت بخشی ہے۔''
(ص ۱۹۔۲۔ محم خاتم البّیبین طبع ٹانی، کراچی۔۲۲۲۱ھ (۲۰۰۵ء)

### ٱلْاستَاذ رَشيد عبدالرَّحُمْن ٱلْعُبيدِي

(مُدِيرُ مَركزِ النُبُحُوثِ وَ الدِّراساتِ الْإِسُلَامِيه بغداد، العراق) متعددومتوِّع علوم ومعارف وفنون ميں امام احمدرضا بريلوى كى تقريباً، ايك ہزاركتب ورسائل كى تعداد سے پتہ چلتا ہے كہ امام بريلوى، عالم متبحر تھے۔ اوران كى ذات ايك انسائيكلو پيڈيا كى حيثيت ركھتى ہے۔ عُماے اسلام نے اپنے عہد عروج وہ تہذيب وتدن ميں جن علوم وفنون ميں دَرك ومہارت

حاصل کی تھی ،اٹھیں ،امام احمد رضا ، ہریلوی نے بھی سیکھااور ان میں درجہ کمال کو پہنچے۔
ان کے اسرارورُموز تک ،رسائی پائی اور ان کے اندر ،غوّ اصی کی۔
جن کے بشارعلمی فوائد ایسے ہیں ، جودوسرے عکما سے لوگوں کو مشکل ہی سے ممل پاتے ہیں۔
قدیم عکما میں علّا مہ جلال الدین سیوطی کی جارسو سے زیادہ کتا ہیں ہیں۔
ادھر ،امام ہریلوی نے اپنی کتا بول کی کثر سے تعداد سے بیٹا بت کر دیا کہ:
اُمَّتِ مسلمہ کا فیضان ، مسلسل ، جاری ہے اور عکما و مفکر ینِ اسلام کے تسلسل میں بھی
کوئی فرق نہیں آئے گا۔

وہ، ماضی سے وابستہ رہ کر حال کوعلوم ومعارف وٹنون کا سر مایہ بخشتے رہیں گے۔ اوران کے اندرا پنامستقبل، روشن کرنے کی بھی صلاحیت وقد رہ ہے۔ کیوں کہ وہ، اپنے عقیدوں اور اسلامی اصول واقد ارکی محبت سے سرشار و مالا مال ہیں۔ جو،ان کے ممل اور عطاو فیضان کا سبب اور قوی محرؓ ک ہے۔

رہیں، تا کہوہ، تاریک رات کے مسافر کی طرح کسی گڈھے میں نہ گر سکے۔'' (ص٣٣ مقدمة ٱلمَنظُومَةُ السَّكرمِيَّة ـ تاليف اَلدُّ كُتُـور حازِم مَحفوظ ـ اَلطَّبُعَةُ الْأُوليٰ ١٣٢٢ هـ/

امام احدرضا کی زندگی ہے آج تک بشکسل وتو اتر کے ساتھ عكما عرب وعجم كااعتراف علم وضل ، كمال توجه وعنايت اورب بناه جذبه عقيدت واحترام يه چيزيں، ہميں، يقين دلائي ہيں كه:

امام احدرضا ، حنى ، قادرى ، بريلوى قُدِّسَ سِرُّهُ (متوفى ١٣٢٠هـ/١٩٢١ء) ا پنے وقت کے جلیل القدرمفٹر ،عظیم المرتبت محدّ ث ، عدیم النّظیر عالم ، کثیرالمطالعه محقق بلند پایه مصنف ، ژَرف نگاه مفکر، دیده وَرقائد، پُرسوزمصلح،صف شکن مجامد، قادر الکلام شاعر شریعت وطریقت کے جامع ،علوم کتاب وسنّت کے ناشر،تعلیمات و ہدایات اسلامی کے داعی پیغام عشقِ مصطفوی کے مبلغ ،اورتحریکِ تحفظ ناموسِ رسالت کے علمبر دار ہی نہیں بلکہ بادہ کئے نبوی کے ایسے سرشار ہیں کمان کے، ہر بُنِ مُوسے بیصدا آتی ہے:

جان ہے عشقِ مصطفیٰ، اور فزول کرے خدا جس کو جو، در دکا مزہ، نانے دوا اُٹھائے کیوں

اوریہی، وہسر مایۂ عشقِ رسول اور خاک روبی درِرسول ہے۔ جس نے اُن کے وجود کے فیضان کو مخزن برکت وسعادت اوران کے قلب ونظر کی تجلیات کو ،حریفِ مہر و ماہ بنادیا ہے۔

ر شک قمر ہوں، رنگ رخ آ فآب ہوں 💎 ذرّہ جو تیرا، اے شہر گردوں جناب ہوں دل بسة، بے قرار، جگر حاک، اشکبار نخیهول، گل مول، برقِ تیال مول، سحاب مول قالب تھی کیے ہمہ آغوش ہے ہلال اےشہسوار طیبہ! میں تیری رکاب ہوں کیا، کیا ہیں، تھے سے ناز، ترے قصر کو کھ میں کعبہ کی جان، عرشِ بریں کا جواب ہوں حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی اے رضا اليكا جو چيتم مهرسے، وہ خون ناب ہوں

متعدد عرب جامعات،مثلاً: جامعداز ہر،مصر، وغیرہ میں ایک مقام بھی حاصل ہو گیا ہے۔ شخ احدرضا كوعر بي زبان يرجهي قدرت بھي ـ نثر ونظم ميں اليي قدرت بھي كه: انھوں نے کافی کتابیں، عربی زبان میں تصنیف کیں۔ جوعرب حلقوں میں بھی پھیل چکی ہیں۔ اہل عرب میں ،سید عالم اللہ کی تشریف آوری کی وجہ سے شیخ احدرضا کو،عربوں سے بڑی محبت کھی۔ سرزمینِ عرب سے ہی پر چم اسلام، بلند ہوااور شرق وغرب میں یہ پر چم اہرانے لگا۔ قرآنِ عکیم کی زبان بھی عربی ہے۔ ان وجوہ واسباب نے ،ان کے دل میں عرب اور عربی،سب کی محبت ڈال دی۔ ان کے فتاوی اور کتب ورسائل ہے اہلِ عرب کے ساتھ ، وابستگی اور عربیت کارنگ مرجگہ، نمایاں ہے۔ان کی تحریروں اور عبارتوں کے مطالعہ سے قاری کواپیا لگتاہے کہ: وہ،خود،عربی ہیں،جواپی قوم سے مخاطب ہیں۔ کوئی ہندوستانی نہیں لگتا، جوسمندریار سے اُن سے مخاطب ہے۔'' (ص٢-٣- الكَّلَالَى الْمُنتشرة \_ الْجُزِءُ الْأَوَّل \_ تَالِيف عِمادُ عبدالسَّلام رَوْف \_ بغداد٢٢٠ الص ٢٠٠٣ ع)

ٱلْاستاذ حَازِم مُحمد أحمد عبدالرَّحيُم ٱلْمَحُفُوظ

(كُلِّيةُ اللَّغَاتِ وَالتَّرجمة، جامعه ازهر، قاهره)

شخ امام احدرضا ، خفی ، قادری ، بریلوی میچیمعنی میں نقیہ امام ہیں۔ اورعلم اصولِ دین وعلوم شرعیه کے عرفان و فیضان سے داعیِ حق وہدایت ہیں۔ آپ کی ایک ہزار کتابیں ہیں،جن میں ہے اکثر، فقہ وفتا وی پر مشتمل ہیں۔ آپ نے مسلمانانِ عالم کو پوری استقامت کے ساتھ تسیح ودرست دین شاہراہ پر چلانے کا فریضہ، انجام دیا۔ مسيح وغلطاورا وَامِر ونُواهي اورمُرٌ مات ومروبات كافرق وامتياز اوران كي اصل حيثيت، واضح كي \_ آپ،ایسےامام ہیں، جنھوں نے ، ہمیشہ، فمآولی اوراُ مورِشرعیہ کی خدمت،انجام دی۔.... اور دینی وعلمی مصلح کی حیثیت سے اپنی بیوذ مه داری مجھی که اُمَّتِ مسلمه کی مسلسل رہنمائی کرتے ا ذیل کی سطور میں اس مجدِّ دِ اہلِ سنَّت کے افکار و تعلیمات وخد مات کے چند پہلو نہایت إجمال كے ساتھ، پیش خدمت ہیں۔

ان علامات محبدً وكي روشني ميس إن شاءَ المُوليٰ تَعَاليٰ آپ بھي اس حقيقت كابر ملااعتراف کرلیں گے،جس کامیں نے ابھی ذکر کیا۔

(۱) آپ کی ولا دت ، دوشنبه ۱ رشوال ۲۷۱ ه کو هو کی اور جمعه ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ ه میں آپ کا وصال ہوا۔ اِس طرح، تیرہویں صدی ہجری میں اٹھائیس (۲۸) سال، دوماہ، بیس دن اور چود ہویںصدی میں اُنتالیس (۳۹) سال ایک ماہ ، پچییں دن

آپ نے اپنی زندگی کے کھات گذارے۔

یعنی،ایک صدی کا آخراور دوسری صدی کا،اول زمانه پایا۔

(۲) آٹھ سال کی عمر میں آپ نے وراثت کا ایک مسئلہ جم ریفر مایا۔

دس سال کی عمر میں مدایتهُ النحو کی عربی شرح لکھی۔

۱۲۹۲ھ میں علوم درسیہ سے فراغت کے بعد ، تیرہ سال کی عمر میں فتو ی نو کیی گی پوری ذمہداری آپ کے سر برآن بڑی اور تقریباً ،اسی مخضرس عمر میں آپ کے پاس ریاستِ رام پورسےایک ایسااستفتا پہنچا،جس پرعکماے رامپورے دستخط، ثبت تھے۔

آپ نے تحقیق کے بعدان کے جواب سے اختلاف کرتے ہوئے اپنافتوی،صادر فرمایا۔

عگماے رامپور، بیدد مکھ کرجیرت زدہ، رہ گئے۔

کیکن،انہیں،اینے قول ہےرجوع کرنا پڑااور سیج جواب،وہی ثابت ہوا

جوآب نے تحریر مایاتھا۔

تير ہويں صدى كَ أَوَاخْرَتَكَ، اَلسَّعُى الْمَشُكُورِ ( كَلام )ضَوُءُ النَّهايَه ( كَلام ) اِعتقَادُ الْاَحْبَابِ (عَقَائِد) حُسُنُ الْبَرَاعَة (فقه)سَـلُـطَـنَةُ الْـمُصطَفِيٰ (فضائل) نَـفُـيُ الْفَئُيُ (فضائل) أَنْفَسُ الْفِكر (ردِّ مِنُود) مَطْلَعُ الْقَمَرَين (رَدِّ روَافض) إِقَامَةُ الْقِيَامَة (ردِّ وما بيه جيسي ديني علمي وتحقيقي كتابيس آپ كالم سي نكل چكي تھيں۔

تیس (۲۳) سال کی عمر میں، جب آپ نے ۱۲۹۵ھ میں حج وزیارتِ حرمین کا شرف حاصل كيا، تو حضرت يتنخ احمد زَيني دحلان مكي مفتي شافعيها ورحضرت يتنخ عبدالرحمن سراج مفتي حنفيه ودیگرا کابروشیو خِ حرمین نے تفسیر وحدیث اور فقہ واصولِ فقہ وغیرہ کی سندوں سے آپ کونوازا۔ شیخ حسین بن صالح کےایما پر،ان کےایک وقیع رسالہ کی آپ نے نہایت جامع ومالع ا

# امام احدرضا كي شانِ تجديد

ہر،سو(۱۰۰)سال پر،فکرومزاج کی تبدیلی کا دائرہ، چوں کہ وسیع ہے وسیع تر ہوجا تا ہے اور نئے حالات میں ہمہ گیر قیادت ورہنمائی کا فریضہ، بسااوقات ایک نہایت دشوار امر بن جاتا ہے، إس كئے عكما كرام كى تصريحات وتشريحات كے مطابق

علم وضل، دین و دیانت، زُمهرووَ رَع ،فکری اِستعدا دوصلاحیت اور عزیمت واستقامت جیسی اہم صفات کے حامل ،ایک ، یا متعدداصحات تحدید واحیا بے دین ، عالم ظہور میں آتے ہیں۔ جوا بنی تجدیدی خدمات سے، دین کوروشن و تا بناک اور دنیا کوفیض یاب کرتے ہیں۔ عُما السلام في مجدِّ دكى جوعلامتين بتائي بين، أن كو، إجمالاً، يون سمينا جاسكتا ہے:

(۱) ایک صدی ہجری کا آخراور دوسری صدی کا شروع حصہ یائے۔

(۲) صدی کے آخر میں ہی ، اِس قدر مشہور ومعروف اور مُشارٌ اِليه ہو کہ:

عكما برام،اس كى طرف،احكام ومسائل ميں رجوع كريں۔

(۳) دینی علوم وفنون میں اس کو جامعیت اور کمال ،حاصل ہو۔

(۴) سنَّت کی نصرت وحمایت اور بدعت کی مخالفت و اِستیصال میں سرگرم ہو۔

(۵) حفاظت دین کی ہرممکن تدبیراختیار کرے۔

اوراسلام دشمن افکار وتحریکات کےخلاف، ہمیشہ، سینہ سپررہے۔

اورا عن م د جی افغارو را یعت مے علاق ، ہیسہ مسینہ پر رہے۔ چودہ سوسالہ اسلامی تاریخ کی ہر صدی میں ایسی عظیم الشان اور با کمال شخصیتیں ،ضرور جنم لیتی رہی ہیں، جو، نہ صرف مٰدکورہ صفات کی حامل تھیں، بلکہ ان کے زَرِّیں کارنا موں کے درخشنده وتابنده نقوش اورروش وتابنا ك ابواب، تاریخ انسانیت کاقیمتی سرمایه ہیں۔

أنهين نفوس قدسيه كے سلسلة الذهب كى ايك زرّ بي اور مضبوط كڑى

امام اللي سمَّت ، مولانا احدرضا، قادرى ، بركاتى ، بريلوى عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرَّضُوَان بيل -جنہیں،عکما اللهِ سنَّت نے چود ہویں صدی ہجری کامجدٌ دقرار دیا۔آپ کی عظیم وجلیل

دینی علمی خدمات کے سارے ابواب میں سب سے متاز اور درخشاں باب یہ ہے کہ:

مسلمانان متحدہ ہند کے قلوب کا رشتہ، اینے رسول اللہ سے پوری طرح استوار کر کے ان کے اندرا دب واحتر ام تعظیم و محبب نبوی کا نا قابلِ شکست اور قابلِ صدر شک جذب، بیدار کر دیا۔ اطمینانِ قلب کے لئے مندرجہ ذیل کتب ورسائل کا مطالعہ،مفید ہوگا۔

فآوى رضويه، اول، تاجلد ثانى عشر احكام شريعت، عرفان شريعت، حَلِيٌّ الصَّوت لِنَهُي

الدَّعوةِ اَمامَ الْمَوت (وَعُوتِ مِيت) مُرُوجٌ النَّجا لِخُروجِ النِّساء، هادِي النَّاس فِي رُسُومِ النَّعراس، ماحِي الضَّلالةِ فِي اَنْكِحَةِ الْهِندِ وَبَنْجَالَه، مَوَاهِبُ اَرُوَاحِ الْقُدس لِكَشُفِ حُكْمِ

الْعُرسِ، جُمَلُ النُّوُرِفِي نَهِي النِّسَاءِ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُور (مِزارات برِعُورتول كي حاضري) وغيره-

(۵) حفاظتِ دینِ متین اور اِشاعتِ مسلکِ حق کیِ خاطر، ملک و بیرونِ ملک میں آپ کے

فیض یا فتة سیگروں خُلفا و تلامذہ پھیل گئے ۔جنہوں نے اپنی گراں قدردینی علمی خدمات کے ذریعہ \* :

داخلی وخارجی، ہرمحاذ پر عظیم الشان خدمت انجام دے کر

مسلمانوں کے درمیان مجھے دینی وفکر ومزاج اوراسلامی غیرت وحمیت کا

جذبهٔ بیکراں پیدا کر دیا۔

ا ورآپ، بذاتِ خود، بریلی شریف کی سرزمین په بیچه کراسلامیانِ عالم کے قلوب پر

ا پے علم وفضل اور عشق وا بمان کی موسلا دھار بارش برساتے رہے

اُور'' جماعت رضا ہے مصطفیٰ '' جیسی کل ہند فعَّال ومتحرک مذہبی تنظیم کے ذریعہ

ہرموڑ پرآپ نے مسلمانوں کی قیادت ورہنمائی کے فرائض ، انجام دیے۔

(الف) فلسفهُ قديمه كاصول ونظريات يرقلم الطايا، تواليي مُقَّقانه بحث كي كه:

صدیوں کے فلسفیا نہ مسلّمات کی بنیا دیں ،متزلزل ہو گئیں۔

اورمزعو ماتِ فلسفهُ جديده كي طرف نظرا ٹھائي

تواس کے بر نچے اڑ گئے،جس کے بے شار شواہد، الْکَلِمَةُ الْمُلْهَمَه

اور فوز مبین کے درق درق پر بھرے ہوئے ہیں۔

(ب) فِض تشقیع کی تر دیدید آئے، توان کے عقائد واعمال کو، وَاشگاف انداز میں تحریر فر ماکر

ان كَ تَفَيَّد اورتمر الكَ قَلْعَى كَمُول كرر كودى ، اور دَفْعَةُ الْبَاسِ ، لَمْعَةُ الشَّمْعَة ، اللَّادِلَّةُ الطَّاعِنَه

اور، رَدَّالرَّ فُضَة جيسي كتابين لكه كر، ان كانا طقه، بندكر ديا\_

(ج)رسوائز مانه فتنه ومابيك مقابل ،صف آراومحاذ آرا موك

تو ،اس کےخلاف ،سیٹروں فتا ویٰ ورسائل لکھ کر کروڑ وںمسلمانوں کو ،اس کے

دام فریب سے بچا کرانہیں عذابِ آخرت سے محفوظ رکھا۔اوراس طوفانِ بلاخیز کے سامنے

اِس طرح، سُدِّ سکندری بن کر حائل ہو گئے کہ:

عكما وصوفيا ، بند في انهيس اينا نمائنده وترجمان بناكر " امام ابل سقت " ك

شرح، صرف، دودن میں لکھ کر، اس کا نام النَّیْرَةُ الُوَضِیَّةُ فِی شَرَحِ الْجَوْهَرَةِ الْمُضِیئةُ (١٢٩٥هـ) رکھا۔ جسے، عکما ہے جاز نے بڑی پیندیدگی کی نظر سے دیکھا۔

شیخ موصوف ایک روز، حرم شریف ہے آپ کواپنے دولت کدہ پر لے گئے اور آپ کی پیشانی کے نقوشِ سعادت وار جمندی دکھ کر، بے ساختہ پکارا کھے: إِنِّی لَاجِدُنُورَ اللَّهِ فِی هذا الْحَبِینُ ۔

(ص٩٩-تذكره عكما به به از مولوي رخمن على مطبع نول كشور بكهنؤ وكراچي)

مذکورہ دینی علمی تصانیف کے ذریعہ، اَ وَاحْرِ تیرہویں صدی ہجری میں

آپ کے علم وفضل کاشہر ہ،سرزمین ہند سے لے کر،ارضِ حجاز تک بھنچ چکا تھا۔

اورمشا ہیرعگما ہے اسلام بھی اہم معاملات اور مذہبی مسائل میں

آپ کی طرف،رجوع کرنے لگے تھے۔

(٣)مندرجهذيل علوم وفنون مين آپ کومهارت ِتامَّه، حاصل تَقي \_

اور ہرایک شعبہ علم میں آپ، درجهٔ کمال پیفائز تھے۔

علم قرآن، علم حدیث، فقه واصولِ فقه، عقائد، کلام نُحو، صَر ف، معانی، بیان، بدلیع، عَر وض قوافی، فلسفه، علم فرائض، جَدل، تکسیر، ہئیت، اُد فاق، ہندسہ، حساب، قراً ق، تجوید، تصوف، سلوک اُخلاق، اساءُ الرجال، سِیَر، تاریخ، لُغت، ادب، ارثما طبقی، جَبر ومقابلہ، حساب سینی، لوگارثم توقیت، مناظر ومرایا، زیجات، مثلَّث کروی، مثلَّث مسطح، ہیئتِ جدیدہ، مربعات، جفر، زائرجہ نظم ونٹر (عربی، فارسی، اردو) خط نسخ، خط نستعیل ق، وغیرہ۔

آپ کے ہزاروں فتاوی اور سیگروں رسائل و کتب،ان تمام علوم وفنون میں موجود ہیں۔ جن میں داد تحقیق دے کرآپ نے اپنی جامعیت وعبقریت کالوہامنوایا ہے۔ اوران میں سے بعض تو وہ ہیں کہ آپ ہی کی فکرِ عالی نے گویا،ان کی بنا ڈالی ہے۔

جس کااعتراف،مشاہیرعکما وفَصَلا کوبھی ہے۔

اے مفتر، اے محدِّث، اے فقیہ بے مثال ہمسر اُوجِ ثریا ہے ترا علمی مقام

(۴) سُنَّتِ رسول پڑمل اوراس کی تائید وجمایت آپ کا ،مقصدِ حیات تھا۔ آپ نے کئی ایک ختم ہوتی ہوئی سنَّوں کو زندہ کیا اور امتِ مسلمہ میں پیدا شدہ بدعات میں میں قلم میں سال سے سیس کی سے مقام

ومنکرات کازبان وقلم سے استیصال کیا۔ کیوں کہآپ کی عادتِ کریمتھی کہ:

خلاف شرع باتوں پرفوری مواخذه اور بروقت تنبیفر مادیا کرتے تھے۔

یہ عالم تھا کہ، نہ بھی ان کی حکمرانی، تتلیم کی اور نہ ہی، ان کی کسی کورٹ کچہری میں گئے۔ اوروه بھی، پیہ کہہ کر کہ: "جب میں انگریزی حکومت ہی کوتسلیم نہیں کرتا، تو ان کی عدالت کیاتسلیم کروں گا؟" ان کے کورٹ، کچبری کوعدالت کہنا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ لفافه ير، بميشه، ألا تكك لكات اوركت كه ميس في جارج بيجم كاسر نيجا كرويا-" زندگی بھر کسی انگریز کے ماس نہیں گئے اور نہ اُن ہے کوئی ربط و تعلق رکھا۔ (۲) ہندوانہ رسم ورواج کو جتی الا مکاں مسلم معاشرہ سے دورر کھنے کی کوشش کی ۔ اوران کے دور میں'' **ادعام وانضام'**' کی جوتح یکیں چل رہی تھیں ،ان سب کے خطرات ہے مسلمانوں کوآگاہ کرتے رہے اور اسلامی شعائر وامتیازات کی ہرممکن یاسبانی کا درس دیا۔ (٣) نجدیت و و ہابیت سے آپ نے ، زندگی بھر، پنجہ آز مائی کی ، اور نئے نئے ڈھنگ سے تبلیغ و ہابیت کرنے والی تنظیموں ہے بھی بھی صلح ومصالحت کی اور نہ ہی ان کے لئے دل میں کوئی نرم گوشہرکھا، جس کی یا داش میں،مُدّ سُ العمر ،ان کی ایذا ئیں ، ہُر داشت کرتے رہے۔ آپ کی حمیتِ مِلی اور غیرتِ عِلمی بھی قابل رَشک ہی تھی کہ: امیروں اور نوابوں کے دربار میں حاضری اوران ہے میل جول کو بھی گوارانہ کیا۔ اوردین کی خاطر، پہیے مثال ایثار وقربانی بھی آپ کی عظمت کا، بر ملااعلان کرتی ہے کہ: تنخواہ اور بدل خدمت،توبڑی چز ہے عقیدت کیشوں کی نذر، قبول کرنا بھی آپ کے لئے نا گوارخاطر تھا۔ ان بے مثال خصوصیتوں اور عظیم الشان خدمات کی روشنی میں آپ کی زندگی کا پیقشِ یا ئیداراً بھر کرسامنے آجا تاہے کہ: در حقیقت، آپ ایسے جلیل القدر مجدِّد میں جن کی پوری زندگی ،اسلام وایمان کی خدمت اور باطل افکار وتح یکات ہے معرکه آرائی میں گذری اور ہلا شبہ،آپ، چود ہویں صدی ہجری کے ایسے مجدّ دہیں کہ بقولِ پروفیسر،منیر قصوری: توڑی ہیں تری ضربت کاری نے چٹانیں یکھلے ہیں تری آہِ سحرگاہی سے پھر تو میری نگاہوں میں محدّ د سے نہیں کم زندہ ہوئے پھر تجھ سے فرامین پیمبر OOO

مبارک لقب سے یا دکرنا شروع کیا اور سرزمین حجاز سے انہیں پینشانِ امتیاز ملاکہ: بقول حضرت نینخ سیدعلوی ، مالکی ،مکی : حُبُّةً عَلَامَةُ السُّنَّةِ وَبُغُضُةً عَلَامَةُ الْبِدُعَةِ. ان (امام اجررضا) کی محبت، سنیت کی علامت ہے۔ اوران سے بغض ، بدمذہبی کی علامت ہے۔'' (د) قادیان (پنجاب) کی سُر زمین سے جب اِدِّ عاے نبوت ہوا توآباس كخلاف بهي ،سينه بير موكة \_اوراكشُوعُ وَالْعِقَابِ، الْمُبِين خَتُمَ النَّبِيّين جَزَاءُ اللهِ عَدُوَّهُ جِيسى كتابول كعلاوه، ايكمستقل رساله بنام قَهُرُ الدِّيَانِ عَلَىٰ مُرْتَدِّ بَقَادِيَان، بريلي شريف سے جاري فرمايا۔ (ہ) ندویت نے ،جب تحدُّ دومداہنت کے بال ویر نکالے اورنیچیریت وسلح کلّیت کو، پُروان چڑھا ناشروع کیا تو آپ نے تح پر وتقریر کے ذریعہ، اس کی زبردست اور کامیاب مخالفت فرما کر تقریباً، نصف صدی تک کے لئے اسے بالکل خاموش کر دیا۔ اوردر جنول فتاوى ورسائل كعلاوه، فَتَاوى الْحَرمَيْن برَجُفِ نَدُوَةِ الْمَيُن كَلَها ـ (و)متصوَّ فدكي مُرابيان، حدس برهين، تواجلُ التَّجبير، مقال عُرَفًا اور اَلزُّ بُدَةُ الزَّكِيَّة وغيره لكهر كر، ان كي را بين، مُسد ودكيس (ز) مختلف سیاسی ونظیمی تحریکوں کا دَ ور، شروع ہوا تْوَالْمَجَحَّةُ الْمُؤْتَمَنَّة اور دَوَامُ الْعَيْشِ وغيره كَوْر لِعِم ان کی ضلالتوں اور شناعتوں کی نشان دہی کر کے ،انھیں،حق وصواب کی راہ دکھائی اور، ہراُس تح یک کی شدید مخالفت کی ، جواسلامی نظریات سے متصادم ہو۔ خواہ،وہ، کسی رنگ وروپ میں سامنے آئے۔ (ح) هُدَّهْ عَيْ تَح يك اور ہم وطن ہندوؤں كى ريشەد وانيوں كاسلاب أمندًا تُواَنْفُسُ الْفِكُوفِي قُربان الْبقر اور كَيْفِر كردارِ آربيوغيره لكه كر، ان كي الحَجِي طرح، خَبر كيري كي \_ (ط)نصاریٰ کے بیلغیمشن نے زور پکڑا توبلبل مُوده آرا- كيفرِ كُفُران نَصَارى اور اَلصَّمُصَام لَكُوكر،ان كَي سَركو بي كى -یہاں، اختصار کے ساتھ آپ کی تین خصوصیتیں، قابل ذکر ہیں: (۱) مغربی تهذیب وتمدّن ، فرنگی فکر و مزاج اور غاصب انگریزوں سے نفرت وعداوت کا

نه جانے كتنى جگه، سَيدُنَا الْإِمَامُ الْكَبِيُر لَكُها بِ-ابھی پچھ دنوں پہلے، فُصَلا ہے دیو بندنے الا مام محمد قاسم النَّا نوتوی سمینار کیا۔ اوراس کی خوب تشهیر کی ۔ لکھنؤ کے ''امام اہلِ سنّت ،عبرالشکور، کا کوروی''کی عگماے دیوبندوندوہ،مدح سرائی کرتے رہتے ہیں۔ رہ گئے مسجد کے امام ، توان کی تعداد ، عالم اسلام میں کئی ہزاز ہیں ، بلکہ کئی لا کھ تک ، جا پہنچتی ہے۔ لفظِ اعلیٰ حضرت ،کلمہ ُ تعظیم وتکریم ہے۔ مذہبی پیشوا ،اور دینوی حکمراں ، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بیکلمہ، بلندیا بیہ،سرکارِ والا جاہ، عالی مقام، جنابِ عالی اور عالی جناب کے ہم معنی ہے۔ممتاز ترین دینی ودنیاوی شخصیات کو،اعلی حضرت کہاجا تاہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر،اس کا زیادہ استعمال،شاہ جہاں واورنگ زیب اورحیدرآ بادییں نظام ونواب د کن کے لئے ہوتار ہاہے۔ مقتدردینی علمی ہستیوں کے اہلِ عقیدت ومحبت بھی اپنے ممدوح ومخد وم کو اعلیٰ حضرت کہتے اور لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلًا: اعلى حضرت، حاجى إمداد الله، مهاجرِ مكى (وصال ١٣١٥هـ/٩٩٨ء) اعلی حضرت، مفتی ارشاد حسین ، مجدِّ دی ، رام پوری (وصال ۱۳۱۱ه/۱۸۹۳ء) اعلى حضرت، تاج الفحول، مولا ناعبدالقادر، بدايوني (وصال١٣١٩هـ/١٠٩٠) اعلیٰ حضرت،مولانااحمدرضا، بریلوی (وصال۱۳۴۰هه/۱۹۲۱ء) اعلى حضرت،سيدشاه على حسين،اشر في ، كچوچپوي (وصال ١٣٥٥ه/١٩٣٦ء) وَغيرهُم، رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيُهِمُ ٱجُمَعِين. مشہور دیوبندی عالم ،مولانا عاشق الہی ،میر تھی نے ، حلقہ دیوبند کے قطب الاقطاب مولا نارشیداحر، گنگوہی کے احوال وکوائف پرکھی گئی اپنی کتاب تذكرة الرشيد كص ٢٦ وص ٢٨ ير، حاجي امداد الله، مهاجر كي كو دس پندرہ جگہ اور یوری کتاب میں ۲۴۱ جگہ، اعلیٰ حضرت لکھاہے۔ اسى طرح، عكما حديوبندكى كئي دوسرى كتابول، مثلاً: تذكرةُ الْحَلِيُل اوراشُرفُ السَّوَانِح وغیرہ میں بھی حاجی صاحب کو، جابجا، اعلیٰ حضرت لکھا گیاہے۔

#### وضاحت ومدايت

فقیہ اسلام، امام احدرضا، حنفی ، قادری، برکاتی، بریلوی کو ، دیگر سیروں عکماے مِلّت وا کابر اہلِ سدَّت کی طرح ، بھی ، امام ، بھی ، اعلی حضرت کے لقب سے یا دکیا جا تا ہے۔ اوران کے لئے دعائیہ جملہ، رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اور رَحْمَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَهااور كَصَاحِاتا ہے۔ عرب وعجم میں اپنے مقتداو پیشواور ہنما کو، ایسا کہنا اور لکھنا، اتنارائے ومعمول ہے کہ: کسی پڑھے لکھے مسلمان کے لئے ،اس کے حوالے اور نشان دہی کی ادنیٰ ضرورت مجسوس نہیں کی جاتی۔ عربی وفارسی وار دووغیرہ کی بےشار کتب ورسائل میں جلیلُ القدرعُکما کی طرف سے ان کا بے تکلف و بے دَغدغه استعال ،ان کے جواز ورواج کے واضح ثبوت ہیں۔ لفظِ امام بهجى ،انبيا بهجى ،صحابه بهجى ،مجتهدين بهجى صُلحا وأتقيا بهجى ،عكما وفُصَلا تجھی،خُلفا وسلاطین اور بھی اُمر اوَحکَّام کے لئے بولا جاتا ہے۔ مثلًا: إمَامُ الْاَنْبِيا، امامُ الْقَوم، امامُ النَّاس، امامُ الْائِمَّة، امامُ الْمُؤمِنِين وغيره خُلفا براشدین بھی اہلِ ایمان کے امام ہیں۔اسی طرح کہاجا تاہے،امام حسن،امام حسین ا مام جعفرصا د ق ،امام ابوالحن اشعرى ،امام ابومنصور ما تریدی ،امام خخی ،امام مجامد ،امام شعمی امام اوزاعی ،امام ابوحنیفه،امام شافعی ،امام ما لک ،امام احمد بن حنبل ،امام محمد ،امام ابویوسف امامغزالی،امام رازی،امام سیوطی،امام بخاری،امام سلم،امام نووی وَغَيْرُهُمُ رِضُوانُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِين ـ ابنِ حَزِم ، ظاہری وابنِ تیمیه رَرَّ انی وابنِ قیم اورابنِ عبدالو ہاب،نجدی ، وغیرہ کو بھی ان کے ہم مسلک عگما ، بے دھڑک ،امام کہتے اور لکھتے ہیں۔ مجھی بھی ،سیداحمدرائے بریلوی اورشاہ اسلعیل دہلوی کوبھی ان کے ماننے والے اپنے اردو، وعربی مضمون و کتاب میں امام کھتے ہیں۔

سوانح قاسى ميں مولا نامناظراحس، كيلاني نے مولا نامحرقاسم، نانوتوى كو

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَسَاتِهِ ، رَضِي اللهُ عَنْهُ كَهِ اور لكص كو، اينامعمول بنائے موتے بين-مثلًا: شَخْ عبدالحق محدِّ ث د ہلوی نے ،اشِعَةُ اللَّمَعَات، جلدِ جہارم میں حضرت اولیس قرنی کو اور اَحُبَادِ الْاَحْيَادِ مِين حضرت سيدناعبدالقادر، جبلاني كو علَّا مدابن عابدين، شامى ني ، رَدُّ المُهُ حتار، جلد اول ميس امام اعظم ابوحنيفه كو علَّا مه شهاب الدين، فقا جي ني نيسيهُ الرِّياض جلد اول مين قاضى عياض ماكلى كورَضِيَ اللهُ عَنُهُ لكھاہے۔ مندرجه بالاتحقيق وتفصيل سے واضح ہوگيا كه: اعلى حضرت، امام احمد رضا، رَضِي اللهُ عَنْهُ كَهِنا اور لكهنا ا پنے عکما وفقہا وائمَّہ واسلا ف کرام کی روش اوران کے طریقے کے عین مطابق ہے۔ اور چول كم علما حرمين محرمين في مين في آية من آيات رب العلمين وَمُعُجِزَةٌ مِنْ مُعُجِزَاتِ سَيِّدِالْمُرُسَلِيُن وَ شَيْخُ الْإِسُلَام وَ الْمُسُلِمِيْن النا اس لئے بجاطور پرآپ،اس طرح کی تکریم واعزاز ودعا کے ستحق ہیں۔ صصي ابل حرم نے مانا اپنا قبلہ و كعبہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں،اس سے، سواہتم ہو

تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث ،مولانا زکریا،سہارن پوری نے حاجی امدادُ اللّٰہ صاحب اورشاہ عبدالرحیم ، رائے پوری ورشیدا حمد ، گنگوہی واشرف علی ، تھانوی ، وغیرہ ، عکما ہے دیو بند کو اپی '' آپ بیتی''مطبوعه سهارن پورمیں ۱۸۹ جگه،اعلی حضرت لکھاہے۔ رَضِي الله عَنه كها، صرف صحاب كرام كساته، خاص نهيس، غير صحاب اولياوسُلحا المت کے لئے بھی، بیدعائیہ جملہ،صدبوں سے کہااور کھا جارہا ہے۔ البته، عَلِيلَةً بهارے حضورا كرم اور عَلَيْهِ السَّلام جُمله انبيا ومرسلين كے لئے خاص ہے۔ استِ محدید کے سی بھی دین بزرگ کو، جوم حوم ہو چکا ہے، اُس کے لئے رَحُمةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ کہنا، عام ہے۔امام قاضی عیاض ، مالکی ، اندلسی (وصال ۵۴۴ھ و) فرماتے ہیں: يَحِبُ تَخُصِيهُ صُ النَّبيِّ وَسَائِر الْانْبَيَاءِ بالصَّلوةِ وَالتَّسُلِيُمِ وَلَايُشَارِكُ فِيُهِ سِوَاهُمُ. كَمَا اَمَرَ اللَّهُ بِقُولِهِ (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيماً) وَيُذكر مَنُ سِوَاهُمُ مِنَ الْأَثِمَّةِ وَغَيُرِهِم بِالْغُفُرَانِ وَ الرَّضيٰ \_ (ص٨٢ ملدِ ثاني - اَلشِّفَا بِتَعُرِيُفِ حُقُوقِ الْمُصُطَفَىٰ) دُرِّمُ ختار ازمفتي اعظمِ ملكِ شام، شَخْ علاء الدين محمد بن حسكفي ، دشقي (وصال ۸۸۰ اھ/ ۷۲۷ء) میں ہے: وَ يستحبُّ التَّرضِّي لِلصَّحَابَةِ وَالتَّرحُّم لِلتَّابِعِين وَ مَن بَعدَهُمُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْعِبَادِ وَسَائِرِ الْانْحَيَارِ\_ وَكَذَا يَجُوزُ عَكُسُةً \_ وَهُوَ التَّرَكُّمُ لِلصَّحَابَةِ \_ وَالتَّرضِّي لِلتَّابِعِين وَمَن بَعُدَهُمُ عَلَىٰ الرَّاجِعُ (شامي حلد ٥) خود، فركوره سوانى كتاب، تذكرةُ الرَّشيد كص ٢٨ يرب: "مولا نامحمة قاسم نا نوتوى ومولا نارشيداحر كَنْكُوبى ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا." الخ متقدمین واسلافِ کرام، صدیوں پہلے سے اپنی کتابوں میں تابعین وائمَّهُ وفقَها وعكما كرام كو، بلا توقف وبلا نكير، رَضِي الله عَنه كص حلي آر بين -اس لئے متأخرین وموجودہ عکما ے اہلِ سنَّت بھی، غیر صحابہ کو خواہ، وہ، تابعی ہوں، یا تبع تابعین، یا۔ بعد کے عکما وفقہا و بزرگانِ دین ہوں، اُن کے لئے

(وصال ذوالقعده ۸۲۵هه) مخدوم علی بن احمد، مهائمی (وصال ۸۳۵هه/۱۳۲۱ء) شخ احمد عبدالحق چشی ، رودولوی (وصال ۴۵۲هه) مخدوم شخ ، سار نگ ، اَوَدِهی (وصال بشوال ۸۵۵هر نومبر اهماء) مخدوم شاه صفی عبد الصّمد ، سائیس پوری رصنی پوری (وصال محم ۹۲۵ه هر جون ۱۵۳۸ء) شخ حسین محمد ، سکندر آبادی (وصال ، شعبان ۸۵۹هه/۱۵۵۱ء) حضرت شخ سلیم چشی (ولادت ۸۵۸هه/۱۵۶۹ء) حضرت شخ سلیم چشی (ولادت ۸۵۸هه/۱۵۶۹ء) وصال ۱۵۶۹هه/۱۵۵۱ء) مخدوم شاه محمد مینا، چشی ، ککه و وصال ۸۸۴هه/۱۵۵۱ء) مخدوم شاه محمد مینا، چشی ، ککه وی (وصال محمده ۱۵۲۱ء) مخدوم شاه محمد و المال ۱۵۳هه هر ۱۵۲۱ء) مخدوم شاه محمد مینا، چشی ، کنگویی مخدوم شاه صفی ، عثمانی ، چشی (وصال ۵۹۹هه هر ۱۵۳۱ء) شخ عبدالقدوس ، غزنوی ، چشی ، گنگویی مخدوم شاه صفی ، عثمانی ، چشی (وصال ۵۹۹هه هر ۱۵۳۱ء) شخ عبدالقدوس ، غزنوی ، پخشی ، گنگویی گران پوری (وصال ۵۹۹هه/۱۵۵۱ء) شخ عبدالوری (وصال ۱۵۹هه/۱۵۵۱ء) شخ عبدالوری (وصال ۱۵۹هه/۱۵۵۱ء) شخ محمد منادی به محمد منادی پوری (وصال ۱۵۹هه/۱۵۵۱ء) شخ محمد منادی پوری (وصال ۱۵۹هه/۱۵۵۱ء) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۸۹هه هر ۱۵۹۰ها ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۹۸هه شان پوری وصال ۱۹۸هه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شاه بخوری وصال ۱۹۸هه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۹۸هه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری شهر ۱۵۵۰ه ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخ عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخه عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخه عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخه عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه ) شخه عبدالوباب متقی ، گران پوری وصال ۱۰۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه یا شهر ۱۵۵۰ه و مید ۱۵۵ و می

اِن اَصحابِ علم فضل وَاربابِ زُہدوتقویٰ کے بعد، تیرہویں صدی ہجری میں جن علما وصوفیہ ومشائِ کرام نے ، کاروانِ عشق وعرفان کی رہنمائی کا شرف حاصل کیا اور سُوا دِ اعظم اہلِ سُنَّت و جماعت کو، صراطِ مستقیم پر گامُزَ ن رکھا، اُن کی ایک اِ جمالی فہرست

ا كابرِسُوَ ادِاعظم الملِ سُنَّت وجماعت

متحده ہندوستان کے اندر، مجموعی طورسے، دُعاۃ مبلغین اسلام اور صوفیہ ومشائِخ کرام کی مُساعی جمیلہ سے ہی، قلوبِ اہلِ ہند، مائل، بداسلام اور پھر، مشر ؓ ف، بداسلام ہوئے۔ جب کہ مسلم فاتحین وسلاطين كو، صرِف اپني حكومت وسلطنت سے، سروكار، رہااور دعوت وتبليغ اسلام كفريضه سے، وہ، عموماً غافل اورمحروم وتهى دست، رہے۔ بیگلیے نہیں، مگر، لِلا کشوِ حُکمُ الْکُل کا ضابط، بی، ان پرصادق آتا ہے۔ یہاں، اِ خصار کے ساتھ، ا کا برصو فیہ ومشائخِ اسلام اورعگما ہے کرام میں سے، اُن چند ٹُفوسِ قُدسیہ کے اُسامے گرا می ، دَ رج کیے جارہے ہیں ، جنہوں نے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور اس کے پاکیزہ اخلاق کوعملی شکل میں پیش کرتے ہوئے اپنے خونِ جگر سے ، شجرِ اسلام کی آبیاری کی اور رفتہ رفتہ ، پورے نظر ٔ ہند کو، باغ و بہار اور سرسبر وشاداب بناڈالا۔جس کے سایئر رحمت میں، **کاروانِ سُوادِاعظم اہلِ سنّت و جماعت**،ا بنی منزلِ مقصود کی جانب، ہمیشہ، رَ وَال دَوال رہا۔ حضرت سيرعلى جحويري، داتا تهنج بخش لا موري (ولا دت ٠٠٠٠ هه ١٥٠٠ هـ وصال ١٥٣ هه ١٥٠٠) حضرت سير محرصُغري، بلگرامي (ولادت ۵۶۴هـ وصال، شعبان ۱۲۵هه) حضرت خوادبه عينُ الدين، چشتی الجميري (ولادت ٥٣٧هـ/١٣١١ء ـ وصال ،رجب ٢٣٢هـ/١٢٣٥ء) حضرت شيخ بهاء ُ الدين زکر ہا،سُبر وردی، ملتانی (ولادت ۵۲۲ ھر+ کااء۔ وصال ۲۲۲ ھر ۱۲۲۷ء) حضرت خواجہ قطبُ الدين بختيار، كا كي ، د ہلوي ( ولا دت ٥٠٥ ھـ وصال ، رئيج الاول ٦٣٣ ھ) حضرت خواجہ فريدُ الدين مسعود، تنخ شكر (ولادت ٥٤٥هـ ٩٥١١هـ وصال مجمُّ الحرام ٢٦٣هـ (١٢٦٥) حضرت مخدوم على احمدعلاءالدين صابر ، كليري (ولادت ۵۹۲ هز۱۹۴۴ء ـ وصال ۲۹ هز/۱۲۹ء ) يشخ متمس الدين تُرك ياني يتي (وصال ١٨٧هـ) حضرت يَشْخ شرف الدين بوعلى قلندر، ياني يتي (وصال ٢٢٧هـ) محبوبِ الٰہی،خواجہ نظام الدین اولیا، دہلوی (ولادت ۱۳۳۴ ھے/۱۲۳۳ء۔ بدایوں۔وصال ۱۷ربیج الآخر ۲۵ سر۱۳۳۷ اء په دبلې) خواجه نصيرالدين محمود ، جړاغ د بلې (وصال رمضان ۵۷ سر۱۳۵۷ء) مخدوم شرف الدين احمد يخيي منيري (ولادت ٦٦١ هه وصال ٨٢ اهر ١٣٨٠) حضرت مخدوم، جهانيان جهال گشت (ولادت ۷۰ که ۸۰ ۱۳۸۰) وصال ۷۸ که ۱۳۸۳) امیر کبیر، سیدعلی به دانی، تشمیری (ولا دت ۱۲۷هه وصال ۷۸۷هر ۱۳۸۴ه) حضرت مخدوم ،سیداشرف جهانگیرسمنانی ، پیچوچیوی (ولا دت ۴۰۷ه په وصال ۲۸ رمحرم ۸۰۸ هر۴ ۴۰۱ء) خواجه سید محمه، بنده نواز گیسو دراز

مجھ اِس طرح ہے:

ستمس العارفين ،سيدشاه، آلِ احمر، البيه ميال، مارَ هروى (ولادت ١٦٠ه وصال، ربيع الاول ۱۲۳۵ هر جنوری ۱۸۲۰ء) بحرالعلوم، مولانا عبد العلی، فرنگی محلی، کهنوی (ولادت ۱۲۴۴ه و وصال ۱۲۲۵ ه ر ۱۸۱ء) بیه قلی وفت، قاضی ثناءالله، مجبر دِی، یانی پتی (وصال ۱۲۲۵ ۱۵۷۰ مرسف شاه محمد اجمل اله آبادی (ولادت ۱۲۰ه 🗕 وصال ۲۳۲ه ۱۸۲۱ه) عارف حق مولانا شاه نورُ الحق فرنگی محلی لكهنوي (وصال ۱۲۳۸ه ز۱۸۲۷ء) بررائح البهند ،مولانا شاه عبدالعزیز ،محدِّث د داموی (ولادت ۱۵۹هر ۲۴ کاء۔وصال،شوال ۲۳۹اهرجون۱۸۲۴ء)حضرت شاہ،غلام علی،نقشبندی،مجبِّه دی،دہلوی(ولادت ۱۵۸ اهه \_وصال ۱۲۲۰هه/۱۸۲۲ه) حضرت شاه ابوانحسن فرده پهملواري (ولادت ۱۹۱۱ه \_وصال ۱۲۶۵هر ٨٩٩ء) حضرت مولانا جمال الدين ، فركَّى محلى ، لكهنوى (وصال ، رئيني الآخر٧ كااهر ١٨٦٠) حضرت شاه احمد سعید، محبرٌ دی، دہلوی، مہاجر مدنی (ولادت ۱۲۱ه۔ وصال ۱۸۲۷هر ۱۸۲۰ء) امامُ انحکمتِ و الکلام مولانافصل حق ، خيرآبادي (ولادت ١٢١٢ه ١٤٨٥) اوصال ١٢رصفر ١٢٧٨ه ١٢٨٥ الست ١٢٨١ء) مفتى صدرُ الدين آزرده، د بلوي (ولادت ٢٠٠٢ هر ٨٨ ١٥ = وصال ٢٢ راجيج الاول ١٢٨٥ هر٢ ارجولائي ١٨٦٨ء) حضرت مولا ناعبد الحليم، فرنگی محلی بکھنوی (ولادت ١٠٠٩هـ وصال شعبان ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨ء) سَييتُ اللِّه الْمَسْلُول ،مولا نافصلِ رسول ،عثانی ، بدا یونی (ولا دت ١٢١٣ هـ وصال ١٢٨٩ هـ ر ١٨٤٢ء) خاتمُ الاكابر، سيد شاه، آلِ رسول، احمدي، قادري بركاتي، مارَ مروي (ولادت رجب٩٠١٠هـر ۵۹ کاء۔ وصال ۱۸رزوالحبه ۲۹۲ا در دمبر ۱۸۷۹ء) حضرت مولانا، نقی علی، قادری برکاتی ،ریلوی (ولادت ۲۴۲۱ هر۱۸۳۰ - وصال ذوالقعده ۱۲۹۷ هردیمبر ۱۸۸۰ و غیرهٔم

رِضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ ٱجُمَعِين ـ

اُور، چودہویں صدی ہجرگی (نصفِ اول )جس میں مختلف ایمان شکن اور گمراہ کن تحریکوں تظیموں اور جماعتوں نے بختم لے کر،صدیوں کے مسلسل ومتوارث، اسلامی عقائد ونظریات کو ئے وبالا کرنا شروع کیا اور عظمتِ تو حیدونا موسِ رسالت پر حملے کیے جانے گئے

تو، مندرجه ذَیل عکما حق اورمجامدین صف شکن، ان کے مَدِّ مُقابل ، صف آرا ہو گئے۔ اور آج بھی، سَوَادِاً عظم اہلِ سُنَّت و جماعت کا قافلۂ حیات وکاروانِ فکر وخیال ، اپنے اخسیں اَسلاف کِرام کی روحانی قیادت ورہنمائی میں اپنی منزلِ مقصود کی جانب، رَواں دَواں ہے۔ حضرت مولا نا عبدالحی، فرنگی محلی ،کھنوی (ولادت ۲۲ اھ۔وصال، رہیج الاول ۲۳ ساھر

وشمبر ۱۸۸۷ء) حضرت مفتی ارشاد حسین، مجبرٌ دی،رام پوری (ولادت ۱۲۴۸هـ وصال ااساا هر۱۸۹۳ء) حضرت مولانا شاه فصل رحمٰن، تنج مراد آبادی (ولادت ۲۰۸ه وصال ۱۳۱۳ هه ۱۸۹۵ء) حضرت مولانا غلام دنتگیر، قصوری، لا هوری (وصال ۱۳۱۵هه ۱۸۹۷ء) حضرت مولا نا عبد القادر، عثماني، قادري، بدايوني (ولادت ١٤٦٣هـ وصال ١٩٠١هـ) حضرت مولانا سيدعبدالفتَّاح، خسني ، قادري ،معروف بهسيدا شرف علي ،گلثن آبادي (وصال ،صفر ساسر ۱۹۰۵ء) حضرت مولانا سيد عبر الصَّمد ، مودودي، چشتي، سَهواني (ولادت شعبان ١٢٦٩ هرجنوري ١٨٥٣ ه ـ وصال، جمادي الآخره، ١٣٢٣ هر٥٠ ١٩) حضرت مولانا مدايثُ الله رام يوري ثمَّ جون يوري (وصال رمضان ١٣٢٦هر متبر ١٩٠٨ء) حضرت مولانا غلام قادر ہاشي بھیروی ، پنجابی (وصال، رہیج الاول ۱۳۲۷ھراپریل ۱۹۰۹ء) حضرت مولانا خیرالدین د ہلوی (ولا دت ۱۲۴۷ ھر ۱۸۳۱ء ۔ وصال، رجب ۱۳۲۷ ھر ۱۹۰۸ء) حضرت مولا نا وصی احمد محدِّ ث سورتی، پیلی بھیتی (وصال ۱۳۳۴ه ۱۹۱۷ء) حضرت مولانا شاہ احمد رضا جنفی ، قادری ، بر کاتی بریلوی (ولادت۲۲اه/۱۸۵۲ء وصال ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ه/۲۸ را کتوبر۱۹۲۱ء) حضرت شاه ابوالخیر محدِّدي، دبلوي (ولا دت ٢ ١٨٥٤ هـ ١٨٥١ عـ وصال ١٣٢١ هـ/١٩٢٢ ع) مولا ناسير عينُ القُصَاة نقشبندی بکھنوی (وصال، رجب۱۹۲۵سر۱۹۲۵ء) مولا نامحمد قیامُ الدین عبدالباری، فرنگی محلی لكهنوي (وصال ،ر جب١٣٣٨ه (جنوري ١٩٢١ء) مولا ناعبدالاً حد، محدِّث پيلي بهيتي (ولادت ۱۲۹۸هر۱۸۸۳ه-وصال ۱۳۵۲هر دسمبر ۱۹۳۳ه) مولانا سید دیدارعلی، اُلُورِی ثُمَّ لا موری (ولادت ۲۷۳۱هر ۱۸۵۷ء\_اُلُورُ ،میوات \_ وصال ،رجب ۳۵۳۱هرا کتوبر۱۹۳۵ء \_ لا هور ) حضرت سید شاه علی حسین ،اشر فی ، کچھوچھوی (ولادت ۲۲۱ه۔ وصال ۱۳۵۲هر ۱۹۳۲ء) حضرت سید شاه، مهرعلی، گولژوی ، پنجابی ( ولادت ۴ ۱۲۷ه ر ۱۸۵۷ء ـ وصال،صفر ۱۳۵۲هر ر مئي ١٩٣٧ء) حضرت مولانا سيد سليمان اشرف، بهاري ثمَّ على گرهي (وصال ربيع الاول ۱۳۵۸ هرایریل ۱۹۳۹ء)مولانا فصلِ حق ،رام بوری (ولادت ۱۲۷۸هر ۱۸۶۱ء۔وصال ۱۳۵۸ هر ۱۹۴۰ء) حضرت مولا نا حامد رضا، بریلوی (وصال ۲۲ ۱۳ هر ۱۹۳۳) حضرت مولا نا يار څهر، بنديالوي، پنجابي (وصال محرمُ الحرام ٢٧ ١٣ ١٥ هر ديمبر ١٩٢٧ء) حضرت مولا نا محمد امجرعلي اعظمی، رضوی (وصال۲رز والقعده ۱۳۶۷ هر ۱۹۴۸) حضرت مولا نامجرنعیم الدین، مراد آبادی (وصال، ذوالحجه ١٣٦٧ هـ ١٩٣٨ ء) وغيرهُم - رِضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِم أَجُمَعِين -أُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ آيَّدَهُمُ بِرُوح مِّنُهُ (سورهُ مُجادلة - آيت ٢٢)

سنجیدگی سے اب اس طرف، توجہ کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اہم علمی اور تحقیقی سر مایہ سامنے آیا ہے۔ فاضلِ جلیل، مولا نامحہ لیس اختر اعظمی زِیُدَ مَجُدُهٔ کی تالیفِ لطیف "امام احمد رضا، اربابِ علم ودانش کی نظر میں"

اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ انجمع الاسلامی (مبارک پور) کی طرف سے 1922ء میں شائع ہونے والا، غالبًا، بید وسرامجموعہ ہے، جواہلِ علم ودانش کواپنی طرف، متوجہ کررہا ہے۔ فاضل مؤلّف نے ابتدامیں تعارف کے عنوان سے امام احمد رضافًدٌ سَ سِسرُّہُ کَ عالتِ زندگی، شامل کیے ہیں، جومحنت سے مریَّب کیے گئے ہیں۔

خُلُفًا کے ذیل میں مولانا عبدالعلیم صدیقی ،میر کھی، مولانا ظفر الدین بہاری، پروفیسر سیرسُلیمان اشرف و غَیْرُهُمُ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ وَالرِّضُوان کے حالات ،معلومات افزاہیں۔ سیرسُلیمان اشرف حصے کے بعد ، تا ثر اتی حصہ ، شروع ہوتا ہے۔ اس حصے میں سب سے پہلے ، اہلِ دانش کے تا ثرات ہیں، جن میں صحافیوں اور ادیبوں کے علاوہ ، کالج کے اساتذہ اور یو نیورسٹیوں کے پروفیسراوروائس چاپسلر بھی شامل ہیں۔

اس کے بعد ، مخالفین کے تأثرات دیے ہیں۔ پھرعکماے عرب کے تأثرات ، شامل کیے ہیں۔ ان تأثرات میں شخ عبدالفتاح ابوغُدَّ ہ (پروفیسر کلیۃ الشریعہ، محمد بن سعود یو نیورسی) اور پروفیسر محی الدین اَلوائی (قاہرہ ، مصر) خاص طور پر ، قابلِ توجہ ہیں۔

کیوں کہان کا تعلق ، عرب کے جدید دانشوروں سے ہے۔ انھوں نے اندھیروں میں اجالوں کو تلاش کیا ہے۔ اس لئے ان کے تأثر ات ، نہایت وقع اوروزنی ہیں۔

الُغَرض! بیتالینِ لطیف، مجموعی طور پرنہایت مفیداور مؤثر ہے اوراس لائق ہے کہ: اربابِ علم ودانش، بالخصوص، وہ حضرات، توجہ فرمائیں، جوامام احمد رضاخال قُدِّسَ سِرُّهٔ کی شخصیت سے متعارف نہیں، یا۔ان کے بارے میں کسی غلافہی میں مُبتلا ہیں۔

امام احمد رضافًدِّسَ سِرُّهُ کے متعلق، روز بروز، جدیدسے جدید تحقیقات سامنے آرہی ہیں اس کئے فاضلِ مؤلِّف، آئندہ ایڈیشن میں جدید معلومات کوشامل کرلیں۔

ال سلسك مين مندرجه ذيل كما بين بھي، پيشِ نظر ركھيں:

ا ـ پروفيسر محدر فيع الله صديقي "فاضل بريلوي كے معاشى نكات" لا مور ـ ١٩٧٧ء

**ا ـ ڈا کٹرنسیم قریشی** (شعبهٔ اُردومسلم یو نیورسی علی گڑھ) د

ودام احدر ضاء ارباب علم ودانش كى نظرين مولاناليس اختر مصباحى، أستاذ ادبِعربى الجامعة الانثر في مباركيوركى لائق تحسين تاليف ہے۔

لائق مؤلِّف نے بڑی تلاش وجبچو سے خُلد آشیانی ،مولانا احمد رضا خاں کے متعلق اربابِ علم ودانش کی رائیں ، جمع کی ہیں اور پیندیدہ حُسنِ ترتیب کے ساتھ اُن کا وشوں کواس طرح ،فر دوسِ نظر کیا ہے کہ:

حضرت مولا نا بے مکرً م کی شخصیت اپنے گونا گوں کمالات کے ساتھ

اُ بھر کرسامنے آجاتی ہے جابجا، مؤلّف کے تبصرے، بہت دل چسپ اور معلومات افز اہیں۔ مؤلّف کا اندازِ نگارش، شائنگی ومتانت اور نکھرے ہوئے علمی ذوق کا حسین مرسَّب ہے۔ اس تالیف کے مطالعہ سے جمھے، بہت فائدہ، حاصل ہوا۔

مؤلِّف کے حق میں دل سے دعانگلتی ہے۔ع اللہ کر بے زورِ قلم اور زیادہ سے مؤلِّف کے حق میں دل سے دعانگلتی ہے۔ ع

۲\_ پروفیسرمحرمسعوداحر

امام احمد رضاخال قُدِّسَ سِرُّهُ، نه صرف پاک و ہند، بلکہ عالم اسلام کے ایک عظیم نابغہ (Ginius) تھے۔

مگر،افسوس، ہمارے عگما و محققین نے سنجیدگی ولگن کے ساتھ علمی دنیا میں ان کو مُتعارف نہیں کرایا۔اس بے تو جہی سے ان کی تا بناک شخصیت ،اہلِ علم و دانش کی نظر سے او جھل ہوگئ بلکہ غلط فہمیوں اور بد گمانیوں کی کہر میں چھپ گئی۔

برصغیر پاک وہندکا یہ ایک عظیم المیہ ہے جس کو اب محسوں کیا جار ہاہے۔ امام احمد رضا خال قُلِّ سَ سِرُّهٔ کے وصال کو، تقریباً پون صدی گذر جانے کے بعد مندرجہ بالاحوالوں سے استفادہ کے علاوہ ، کتاب کے آخر میں فہرستِ ماخذ و مراجع کا اضافہ کیا جائے۔ مَولَیٰ تَعالیٰ فاضل مؤلِّف ، مکر ؓ می ، مولا نا لیس اختر اعظمی زِیْدَتُ عِنَایَتُهُ کی اس مخلصانہ پیش کش کوشر ف قبولیت ، عطافر مائے اور ان کی تحقیقات ہم سب کے لئے باعثِ فرحت وطمانیت ہوتی رہیں ۔ آمییں۔ (بِحَاہِ سَیِّدِ الْمُرسلین رَحْمَةِ لِلْعَالَمِین صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلم) احقر ، محم مسعود احمد۔ پرسپل گورنمنٹ سائنس کالج ، سکرند، پاکستان ۲۸مار چ ۱۹۵۸ء

# س\_ <u>مولا نا قمرالز مال اعظمی مصباحی</u> ـ بریڈفورڈ، برطانیہ

برا درِگرامی قدر،مولانایس اختر مصباحی

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَةً

مزاج اقدس؟

تصنیفِ لطیف''امام احمد رضا، اربابِ علم ودانش کی نظر میں'' نظر نواز ہوئی۔ بے پناہ مسرت ہوئی۔ خدا کاشکر ہے کہ المجمع الاسلامی، مبار کپور اُس عظیم خلاکو پُر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، جو ، تقریباً ایک صدی پر پھیلا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ دوسری تالیفات بھی بہت جلد ، منظرِ عام پرآئیں گی۔ زینظر کتاب، انتہائی خوبصورت ہے۔ طباعت و کتابت کا معیار بھی اچھا ہے۔ البتہ، کا غذصرف گوارا۔

٢\_انوارِرضا لا بور

ساميال عبدالرشيد Islam in Indopak Subcontient, Lahore 1977

۴ مجر خسین بدر:"سات ستارے"لا ہور۔ ۱۹۷۸ء

۵ مجمه مُر يدچشتى: ''اعلىٰ حضرت،مشاہير كى نظريين' ( دوجلديں، قلمی )

مولا نااسدنظامی (جہانیال، پنجاب، پاکستان) نے،امام احمد رضافَدِّسَ سِرُّۂ کے بارے میں بعض اہم عکما ودانشوروں کے تأثرات، إرسال فرمائے ہیں۔ان تأثرات کو،اصل مآخِذ سے مطابقت کر کے انھیں نقل کرلیا جائے،تو مناسب ہے۔مندرجہ ذیل مآخِذ، پیشِ نظر رکھیں: ا۔رسالہ سلطان العلوم: دیو بند۔ذیقعدہ ۱۳۲۵ھ۔ سے کا

(تأ ثراتِ مولا نارشیداحد، گنگوہی)

۲\_رساله: اَلهادی: دیو بند\_ جمادیٰ الاولیٰ ۱۳۳۰ه٬ ۲۰

(تأثرات مولانا محمد انورشاه، کشمیری)

٣ ـ رساله: اَلنَّد وه بكهنؤ ـ اكتوبر١٩١٣ ـ ص ١٤

(تأثراتِ شِلْى نعمانى)

۳ \_اخبار، څخنهٔ هند، مير څه \_ ۱۲ ارد تمبر ۱۹۱۷ و \_ ص۵

(تأثراتِ مولا نافصلِ عظیم، بهاری)

۵ یمفت روزه ، پیچن ، پیپنه کارنومبر ۱۹۱۸ و پ

--(تأثراتِ ڈاکٹر کرشنا چند، واصف)

۲ \_ روز نامه،خلافت ممبئی \_ کارنومبر ۱۹۱۹ و ص

-(تأثراتِمولانامُمعلی جوہر)

۷\_اخبار\_نظام الملك، كلكته\_كارمئي١٩٢٠ء\_ص

(تأثرات مولا نامحودحس، ديوبندي)

۸\_رساله: ألهادي، تقانه بجون \_ ذوالحجه ۱۳۳۹هـ ص ۲۱

(تأثراتِ مولا ناشبيراحد،عثاني)

9\_رساله: اَلَّهُ وه،اگست۱۹۳۳ء\_ص۱۷

(تأثرات ِسيرسُليمان ندوي)

مولانا کی تصانیف کوپڑھ لیں ، تو کافی حد تک ، یہ اسکالرزاپنے گائیڈس، یاسپر وائزرس سے بناز ہوکر کام کرنے کے قابل ہوجائیں گے۔

ان کے فقاویٰ اور تحریروں میں جامعیت اور دلائل کی بھر مار، قابلِ رشک ہے۔ شہر د، ملی کے بہت سے مفتیانِ کرام سے، وقیاً فو قیاً، فقاویٰ رضویہ پر، تبادلہ خیالات ہوا۔ توسب کو، اِس بات پرتقریباً، متفق پایا کہ:

مولا نااحمد رضا خال صاحب کے فتاویٰ ، جامعیت اور مدلّل ہونے کے اعتبار سے اپنی نظیرآپ ہیں۔

آپ نے ، اپنی کتاب ' امام احمد رضا' ، میں مولا ناعَلَیٰهِ الرَّحُمَة کا مختصر تعارف ، جامع انداز میں مولا ناکی شخصیت سے متعارف کرایا ہے۔
میں دے کر ، ناواقف لوگوں کو بہت الجھے انداز میں مولا ناکی شخصیت سے متعارف کرایا ہے۔
آپ کے خُلفا وارشد تلا مذہ نے جس بے لوث انداز میں دین کی خدمت فرمائی قابل رشک وستائش ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحبت کا فائدہ ، انھوں نے پورا پورا اٹھایا۔
مولا ناعَلَیٰہِ الرَّحُمَة کو ، علم کسی کے علاوہ ، علم لدُ نی ، بہت وَافرا نداز میں عطا کیا گیا تھا۔
مولا ناعَلَیٰہِ الرَّحُمَة کو ، علم کہاں کے خالفین پیدا ہوئے۔
یہ بھی ایک مصلحت تھی کہان کے خالفین پیدا ہوئے۔

اورمولانا كاعلم، ان لوگوں كے بہانے، ہم تك يہ پچاد مولانا پر ، خدا كا خاص الخاص فضل تھا۔ ذالك فَضُلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنُ يَّشَاءَ الخدي فِصَلِ خدا وندى، شاملِ حال تھا اسى وجد سے اس ظاہر و باہر فضل كے سامنے ، خالفين اور معاندين نے بھى، سرِ نياز ، ثم كيا۔ وَالْفَضُلُ مَا شَهِدَتُ بِهِ الْاَعُدَاءُ۔

عربی کامقولہ ہے کہ 'لِکُلِّ فَنَّ رِحالٌ "ہرفن کے لئے الگ الگ اشخاص ہوتے ہیں لیکن! اگر، مولانا فاضلِ بریلوی کی ہمہ گیرشخصیت پر نظر ڈالی جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ 'لِکُلِّ فَنِّ رَجَلٌ وَاحِدٌ" تَوْكَهُنا پُرْتا ہے کہ 'لِکُلِّ فَنِّ رَجَلٌ وَاحِدٌ"

أَن كَي عَلَمَى وُسَعَت ، نَظِرَ مِينَ حَياء عَقَل مِين سلامتى ، إجتها دمين ثقابت اور إصابت ان كى مَلِي والمعن ان كى زبان اورقلم مين تا ثيراور شخصيت مين اثر ونفوذ كود مكير كرجى جابتا ہے كه: ان كو آيَةٌ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَهوں۔

وہ، سپچے عاشقِ رسول اور شیرائے مصطفی علیقیہ تھے۔اوران کی اس سپچی محبت نے

اساتذهٔ کرام اورطلبه کی خدمت میں سلام، پیش فر مادیں۔ فق**ط والسلام** خادم، قمرالز ماں اعظمی ۲۲۰رجنوری ۱۹۷۸ء

#### ٧ \_ مولا نامفتی مکر م احد ، نقشبندی

خطیب و امام، شاهی مسجد، فتح پوری، دهلی مخدوم و مرم، مولانالیس اخر مصباحی، مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی

اَلسَّلَامُ عَلَيُكُمُ وَعَلى مَن لَدَيْكُم

السادم علیک من مدیسی من الدیم کاری بنظر میدکرتا ہے کہ آپ بھی بعافیت ہوں گے۔
عیار پانچ روز قبل آپ کی گراں قدرتالیف''امام احمدرضا، ارباب علم و وانش کی نظر میں''
مل کر طبیعت کوفر حت، حاصل ہوئی۔ یہ آپ کی تالیف اور گسن تر تیب کا کمال ہے کہ:
احقر نے صرف مختصر سے عرصہ میں اس کو کمل اور پالاستیعاب پڑھ لیا۔
بلکہ بعض صفحات تو کئ کئ بار پڑھ کر نیالطف اٹھایا۔
بیمیرا پہلاموقع ہے کہ اتن جلدی، میں نے کوئی کتاب، پالاستیعاب پڑھی ہو۔

سیرا پہلا موں ہے کہ ای مجلدی، یں لے تولی اندازہ، یہ بالاستیعاب پڑئی ہو۔ آپ کی اِس تالیف میں عجیب می جاذبیت ہے اور اندازہ، یہ ہوتا ہے کہ: اس تالیف سے آپ کا مقصد، صرف، دین کی بے لوث خدمت فی سین میں اور میں اور میں اور ایسان میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں اور م

اور فخرِ وَورِحاضر، مجہد العصر، فقیہ کامل حضرت العلاَّم، مولانامفتی شاہ، احمد رضاخال صاحب عَلَیْهِ الرَّحْمَة کے علم لدنی کو علم کے پروانوں تک پہنچانا ہے۔

جہاں پرنفسانیت کو، خل نہیں ہوتا، وہاں، یہی کمال، حاصل ہوتا ہے۔

میری طرف سے اپنی اِس کامیا فی پرمبارک باد، قبول فرمائے۔

اوراس گران قدرتصنیف میں احقر کو یا در کھنے کا شکریہ بھی قبول فر مائے۔

یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا نا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی شخصیت ، بہت ہی انمول ہے۔ پر سریت

صفات کی جامع تھی۔وہ، بیک وقت ،محدّ ث ،مفسّر ، نقیہ اور شاعر تھے۔

نه صرف، وه ، ایک مذہبی رہنمااور عالم دین تھے، بلکہ تحقیق ، ان کا خاص ملکہ تھا۔

آج کل کے محقق اور ریسر چاسکالرز،اگراپنے مضامین کی تدوین سے پہلے

#### ۵\_مولا نامجرمنشا تابش،قصوری، جامعه نظامیه رضوییه، لا هور

أخى المكرّم، حضرت علّاً مه يس اختر الاعظمى دَامَتُ عِنَايَةِكُمُ سلام ورحمت \_مزاجِ اقدس؟ آپ کی گراں قدر ٔ عظیم الثان اور تاریخی تصنیف وترتیب ''امام احمد رضاء أربابٍ علم ودانش كى نظر مين''باصره نواز ہوئی۔ بهلی نشست میں ہی، اول تا آخر براهی۔ انتهائی دلچسپ اور بہت مفید یائی۔ إِنْ شَاءَ الله الْعَزِيْزِ، إس مثالى كتاب كوبهت جلد، قبوليت كاشرف، حاصل موكار امام احمد رضایر لکھنے والے، اسے حرزِ جاں بنائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مؤرخین و محققین ،اس کتاب کوعدیم النّظیر قرار دیں گے۔ " امام احدرضا، اربابِ علم ودانش كي نظريس" نهصرف فاضل بريلوي عَلَيهِ الرَّحُمَة كي ذاتِ ستوده صفات كاايك روح يرور تعارف ہے۔ بلکہ اہل سنَّت و جماعت کی کئی اور ممتاز شخصیات کے بھی حالات بڑے اچھوتے إجمال میں پیش کیے گئے ہیں۔ جن کی اس وَ ورمیں بے حدضرورت محسوس کی جارہی ہے۔ حفرت صدرُ الافاضلُ حفرت صدرُ الشريعة، حفرت محدِّث عظم مند حضرت ملك العلما، يروفيسر سيدسليمان اشرف، اكشًاه محمد عبدالعليم صديقي عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَالرِّضُوَان جِيسِ اكابرير اس کتاب کے اندر، دل کش مواد، موجود ہے۔ آپ نے ،اس تر تیب وتصنیف میں احقر کا نام بھی درج فر مایا ہے۔ اس یر، نادم ہوں کہ آپ کی طلب کے مطابق ،مواد، فراہم نہ کرسکا۔ دوسرے ایڈیشن میں اگراضافہ کاارادہ ہو،تو آگاہ فرمایئے۔ تا کہائی کتابیں،حاصل کر کے بیش کرسکوں۔ جنصیں،آپ،بوقت ترتیب،بہ چشم خود،ملاحظہفر ماسکیں۔ شَخْ عبدالفتاح أبوغُدُّ ه سے آپ نے جس مبارک مقصد کے لئے ملاقات کی

ان کی شخصیت کو، دَ وام بخش دیا۔ پیمحبت تو وہ ہے، جورہتی دنیاوآ خرت تک قائم رہےگی۔ اس كوفنانهيں ہے، توجب اس محبت كوفنانهيں ہے، توصاحب محبت، مُحِب كوكيسے فناممكن ہے؟ فاضلِ بریلوی کی طرف ، خالفین نے بہت سے غلط رسم و رواج ، باطل خیالات اوربدعات ومنكرات كى نسبت كى ب-حالال كديدايك ناكام كوشش ب-جبياكه: آپ نے فتاویٰ رضوبیوا حکام شریعت اور عرفانِ شریعت وغیرہ کے اقتباسات، ذکر کیے ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاضلِ ہریلوی، دینِ متنقیم ہی کے پُیر وتھے۔ وہ کسی بھی بے بنیا دروایت کو نہ مانتے تھے، نہاس کی تبلیغ کرتے تھے۔ بندگی میں،وہ،سرایا فداے مصطفیٰ تھے (میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں) سیچ ند ہب اور دینِ حنیف کی تبلیغ میں ان کی عمر ،صُر ف ہو ئی ۔ ان کے حالات اور علمی مباحثوں کو بڑھ کر دل کو سکون واطمینان اور، روشنی وایمانی قوت ملتی ہے۔ ان کے مزاج میں تختی ،ایمانی جوش کا اثر تھی۔ اور پیختی ، عالم دین میں ہوتی ہی ہےاور ہونی جا ہیے۔ بہ چندالفاظ تھ، جومولا ناکے بارے میں احقر سے کھودیے گئے۔ سعادت ِلوح وقلم، مسعو دِز مال، پروفیسر محد مسعود احمد صاحب کا بھی ممنون ہول کہ: انھوں نے حضرت فاضلِ بریلوی کے علمی کارناموں سے مجھے متعارف کرایا۔ آپ کی اِس تصنیف سے اور روشنی ملی۔ افسوس، یہ ہے کہ اتن عظیم شخصیت کو ، قَعرِ گمنا می میں ڈال دیا گیا تھا۔ اورمولا نااحدرضاخال کے لئے عوام کی نظر میں صرف ایک نعتیہ شاعر ہونے کا تصوررہ گیا تھا۔ الله تبارك تعالى، آپ كو، پروفيسر صاحب كواورانجمع الاسلامي مبارك يوركو ان علمی کارناموں کا صلہ ،عطافر مائے اور خدا کرے کہ: يآپ كىلمى كام، دينِ متنقيم كى خدمت كاسببنيں۔ اخیس الفاظ کے ساتھ ،اجازت جا ہتا ہوں۔احباب کو،سلام کہہ دیں۔ وَالسَّلام مُحرَكرم احمه غُفِرلَهُ مِثَابِي المام ومفتى مسجد جامع فتح پوری، د ہلی ہم رنومبر ۷۷۷ء

ان حضرات کی جانب سے سلام ومبار کباد، شکریہ کے ساتھ، پیش کرر ہاہوں۔ ۱۹را کتوبر ۱۹۷۷ء

### ے۔قاری عبدالحکیم عزیزی ،صدر شعبۂ تجوید وقر أت

دارالعلوم فيض الرسول، براؤں شريف ضلع بستى (يوپي)

مولانا المُحترم.....السَّلامُ عَلَيْكُمُ

آپ کی تازہ ترین تصنیف، سمیٰ به 'امام احمد رضا، ارباب عِلم ودانش کی نظر میں'' حضرت مولا نامحمہ حنیف، قادری صاحب براؤنی کے توسُّط سے دیکھنے کوملی۔

صرف د کیھنے ہی تک نہیں، بلکہ بالاستیعاب پڑھا بھی \_\_\_\_

واقعہ یہ ہے کہ سیدی امام احمد رضا ہریلوی قُدِّسَ سِرُّہُ کی عظیم شخصیت سے متعلق جتنی کتابیں دیکھنے، یا پڑھنے کو ملیں، سب میں آپ کی کتاب کا انداز ، قطعی اجھوتا اور منفر دہے۔ تملُّق سے قطع نظر، آپ کا طرز نگارش، قابلِ ستائش ہے۔

دارالعلوم فيض الرسول تُعقريباً سجى اساتذه، آپ كى كتاب كے سلسلے ميں، رَطبُ اللسان ہيں۔

مولا مے قدیرہ اس کتاب کو مقبولِ آنام فرمائے۔

۸\_مولانا محمعلی فاروقی مهتم مدرسه اصلاح اسلمین، رائے بور (مدهیه پردیش)

(بنام مولانا عبدالمبین نعمانی مصباحی)

"امام احمدرضا، اربابِ علم ودانش کی نظر میں "کے اندر، جو تعارف پیش کیا گیاہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ:

ابھی تک، ہندو پاک میں اتناجامع اور شاندار تعارف، کسی نے نہیں کرایا۔ اگر، اسے ایک مستقل کتا بچہ کی شکل دے دی جائے اس سے، خاص کرمتا اُر ہوا ہوں۔ آخر میں آں جناب اور آپ کے معاونین کرام کے کی خدمت میں ہدیے تیریک، پیش کرتا ہوا، دعا کرتا ہوں کہ؛ مَولَیٰ تَعَالیٰ اس کتاب کو تبولیت کی دائمی سند، عطا فرمائے۔ آمین ثُمَّ آمین بِجَاهِ سَیِّدِ نَاظَهٔ وَیْسَ صَلَّی اللَّهُ تَعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم وَعَلیٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِین۔ ۲۰رذ والحجۃ المبارکہ ۱۳۹۵ھ سرد تمبر ۱۹۵۵ء

# ۲\_ڈاکٹرمحبّ الحق رضوی،طبیہ کالج،سلم یو نیورسٹی،علی گڑھ

رای قدرا سرصاحب سلیم و ہدیہ تبریک مزاج شریف؟ چندساعت ہوئے ،گرال قدرعلم وآگائی کاخزینہ ''امام احمدرضا،اربابِ علم ودانش کی نظر میں'' باصرہ نواز ہوئی ۔عنایت کاشکریہ۔ چوں کہ اُس وقت ،میرے دوست ،صادق الاسلام صاحب،ادروی ،موجود تھے اور وہ ،فوراً مطالعہ میں مصروف ہوگئے، اِس لئے میں ،صرف ظاہری مُسن وزیبائش سے شرف نیاز مندی، حاصل کرسکا ہوں۔

اس معاملے میں اپنی جماعت کی مارکیٹ میں کوئی مثال بہیں ہے۔

چوں کہ آپ حضرات اور خصوصیت سے جناب والا کے بے پایاں خلوص ،علم دوتی ، تحقیق وقتیش کا ثمرہ ہے ، اِس لئے قبول سُورت کے ساتھ ساتھ ، قبول سیرت میں بھی بے مثال ہوگی۔

اِنْ شَاءَ اللّٰہ ، رکل کی ہزم مرکز میں فخر کے ساتھ ، اسے پیش کروں گا، جس کا شاندار خیر مقدم ہوگا۔ اس سے پہلے ، انجمع الاسلامی مبارک پور کی عظیم پیش کش نُورُ الْإِیْمَان کوسرا ہا گیا تھا۔

اور صد ہا تحسین ومبار کبادیاں ، حاصِل ہوئیں۔

قبل اس کے کہا حباب مرکز تعلیمات اسلامی ، علی گڑھ

اس عظیم پیش کش برآ پ کو، مدیرٌ مبار کباداورشکریه، پیش کریں

تووقت کا ایک اہم تقاضا پورا ہوجائے۔اور ضرورت ہے،اسے ایک الگ کتابی شکل دینے گی۔

اللَّدربُّ العزت کسی صاحب قلم کو، بیتوفیق بخشے کہ وہ،اس کام کے لئے اٹھ کھڑا ہو۔

الله ربُّ العِزَّ ت،أن تمام حضرات كو، جوالجمع الاسلامي،مبارك بورسے وابستہ ہیں

بہترین جزا،عطافر مائے۔ بیتوابھی، دوسری ہی پیشکش ہے، جس نے اپناایک مقام بنالیا ہے۔

تو عنقریب، بیاکیڈمی ملک کے طول وعرض میں ایک عظیم مقام، حاصل کرلے گی۔

۸رجنوری۸ ۱۹۷۸ء

اوراربابِ عِلم ودانش کی محفلول میں قندیلِ فکر بن کر، روشن ہوئی ہے۔

اگر،آپلوگول کی محنت وجال فشانی ،اسی طرح ، جاری رہی

إِنُ شَاءَ اللَّه\_

اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر عربی ،انگریزی ،اور ہندی زبان میں

ال تعارف كالرجمة ، وجائے ، توبية م يرايك احسانِ عظيم ، وگا۔

واقعی ایک بے مثال کارنامہ، انجام دیا ہے، جوآنے والوں کے لئے

تاریکیوں کے قلزم روال میں ،موسیٰ صفت رہبر، ثابت ہوگا۔

استاد محرم، حضرت مولانائس اختر صاحب مصباحی نے

''مولا نااحمد رضاخال صاحب بریلوی ، سرسیداحمد خال اور ڈپٹی نذیر احمد کے ہم عصر تھے۔
وہ ، ایک زبردست صلاحیت کے مالک تھے۔ ان کی عبقریت کالوہا ، پورے ملک نے مانا ......
فاضلِ بریلوی ، مولا نااحمد رضاخال صاحب نے ، قرآن پاک کاتر جمہ کیا۔
اور مولا ناسید محمد نعیم الدین مرادآبادی نے بڑی شرح وبسط کے ساتھ ، اس کی تفسیر کی۔
اس طرح ، اس تر جمہ وتفسیر کا نام ہے' ' کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن' ' مع خز ائن العرفان
فی تفسیر القرآن' ۔ ترجمہ ، تحت اللفظ ہے ، کیکن ، اس کی زبان ، بہت صاف اور شکستہ ہے۔'
( تلخیص از پندرہ روزہ اخبار ' حفیٰ ' سری گر ، ۳ رجولائی ۲ کے ۱۹ یعنوان ' دیانت ، یا خیانت'
و ۱۸ رجون ۲ کے ۱۹ عرف کے اہمامہ ' انتہائی ' سری گر ۔ ۱۹ کے ۱۹ عرف ۱۹

## ٠١<u>ـ ڈاکٹراحمر سین خال</u> احمر،ایم۔اے۔پی۔ایکے۔ڈی۔

(حیدرآباد ، سندھ ،پاکستان)

میرے بہت ہی عزیز دوست، پر وفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کی عنایت سے مجھے، حضرت رضا سے متعلق ، ایک تازہ تالیف کے مطالعہ کا شرف ، حاصل ہوا۔
جس کا عنوان ہے '' اما م احمد رضا ، اربا ہے علم ووائش کی نظر میں'
اس کتاب کے مرقب ، مولا نا لیس اخر مصباحی ہیں۔
اور نا شر ہے : المجمع الاسلامی مبارک پور ، اعظم گرھ (یوپی ، بھارت)
مختلف اُر باب فکر ونظر نے حضرت رضا کی شخصیت ، سیرت ، ان کے تجرعلمی ، فلسفہ دانی نیز ، شاعر انہ حیثیت سے متعلق ، جن خیالات کا اظہار کیا ہے فاضل مؤلف نے انھیں ایک جگہ ، جمع کردیا ہے ۔ ظاہر ہے ، یہ س قدر کا وش کا کا م تھا لیکن ، فاضل مؤلف نے ، اسے ، بڑے ہی سلیقے سے انجام دیا ہے ۔

د کلمہ کم آغاز'' اس کا ابتدائی باب ہے ۔ کتاب کا اصل حصہ ، اُس باب سے شروع ہوتا ہے ۔

خاندانی ماحول ، زمانۂ طفولیت ، زمانۂ تھے کی علم اور بعداز ان ، ان کے ذوقِ تصنیف و تالیف کے میں بہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے ۔

ان کی شخصیت وسیرت کے ہر پہلوا ور ہر نیج کی نشان دہی کی گئی ہے ۔

ان کی شخصیت وسیرت کے ہر پہلوا ور ہر نیج کی نشان دہی کی گئی ہے ۔

کاتر جمہ کھا،جس کے متعلق، ماہنامہ''بر ہان'' دہلی (شارہ راپریل ۴ ۱۹۷ء)رقم طراز ہے:

قدموں کو، صراطِ متنقیم پر قائم کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر، یہ متاعِ عشق ومحبت چھن جاتی تو مسلمانوں کے دامانِ اُمید میں، بجُر نامرادیوں کے اور کیا باقی رہ جاتا؟

حضرت رضانے جذبہ واحساس کی ایک نورانی مُشعل ،فروزاں کی ۔اورخود ، قافلہ سالار کی حضرت رضانے جذبہ واحساس کی ایک نورانی مُشعل ،فروزاں کی ۔اورخود ، قافلہ سالار کی حثیت سے اپنے در ماندہ قافلے کی رہنمائی کا فریضہ ، انجام دیا۔ وہ ،اس گم کردہ راہ کا رواں کو خطرناک گھاٹیوں اور پُر بِجُوادیوں سے گذارتے ہوئے ،سلامتی کی منزلِ مقصود پر لے آئے۔ ان کی راہ میں قدم قدم پرصعوبات وشدائد کے ہزار ہامر حلے آئے

لیکن، وہ ہرخارزار ہے اُلجھتے اور دامن بچاتے ہوئے، مردانہ وارآ گے بڑھتے چلے گئے۔
ان کے خالفین نے، ان کی' انتہا پسندانہ رَوْں' پر، بے جااعتراضات، وارد کیے، کیکن، ان کے جذبہ دل کی طہارت اور ان کے خلصانہ بھے کے باب میں کسی کو، وَم مار نے کی جرات نہ ہو تکی۔
جذبہ دل کی طہارت اور ان کے مخلصانہ بھے کے باب میں کسی کو، وَم مار نے کی جرات نہ ہو تکی۔
چوں کہ حضرت رضا کا اصل میدان، فد جب تھا، لھذا، خصوصیت سے فد ہبی محاذ ہی پر اخسیں، سرگرم رہنا پڑا۔ فد ہبی عگما سے، ان کی براہ راست، معرکہ آرائیاں رہیں۔
مخالف گروہ، خواہ، ان سے اتفاق کرتا، یا نہیں

کیکن،وہ ان کے بے پناہ خلوص کا قائل،ضرورتھا۔

''اعترافِ حقیقت'' کے ذیل میں جن عکما ہے کرام کے احساسات وتاُ ثرات کو ترتیب دیا گیا ہے،ان میں شامل عکما،امام احمد رضا کے مسلک کے مخالف تھے۔

اس فہرست میں بعض ایسے نام بھی نظر سے گذرتے ہیں ،جو ،ان سے بڑے بنیادی اختلا فات رکھتے تھے۔ان اختلاف رکھنے والوں میں مولا نااشرف علی تھا نوی بھی ہیں۔ بیرباب،حضرت احمد رضا کے عقائد اوران کے منصبِ علم وضل کو سمجھنے میں گراں قدر معاونت کرتا ہے۔

اس کے آگے والاباب، اُن افراد کی آرا پر مشتمل ہے، جو' حلقہ شوق' سے تعلق رکھتے ہیں لینی ،صوفیا ہے کرام ۔اس برگزیدہ گروہ میں حضرت شاہ فضلِ رحمٰن ، گئج مراد آبادی بھی شامل ہیں۔ حضرت رضا کی تحریوں نے صرف اہلِ ہندہی کو متاثر نہیں کیا، بلکہ اُقصا ہے مصروشام تک آپ کے افکار زَرِّیں کی جوت سے چک چک اٹھے اور' تجلیات حرمین' میں اُخیس نفوں قد سیرکا، ذکر خمیر ہے۔ مکم عظمہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں مقامات ِ مقدسہ برلوگوں نے

ی تعارفی باب، جو، چورانو سے (۱۹۴) صفحات کو کھیا ہے، خاصاد قیع ہے۔
اوراپی جامعیت کے اعتبار سے یقیناً، گرال قدر بھی ہے۔
اس کے مطالعہ سے حضرت رضا کے بار سے میں بعض بہت ہی اہم معلومات، حاصل ہوتی ہیں اوران کی جامع کمالات شخصیت کا ایک بہت ہی دل پذریقش، قلب و د ماغ پر، قائم ہوتا ہے۔
کتاب کا، جو باب' نذراخ اہل وائش' کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔
اس میں اربابی مفہ وفن نے حضرت رضا کے بار سے میں، جن کلمات کئیر کا ظہار کیا ہے
یہ باب، ان کا إحاطہ کرتا ہے۔ حضرت رضا کی خطری خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے والوں
میں ہندو پاک کی بعض بہت ہی مشہور شخصیتوں کے اسما ہے گرامی، نظر سے گذرتے ہیں، مثلاً:
میں ہندو پاک کی بعض بہت ہی مشہور شخصیتوں کے اسما ہے گرامی، نظر سے گذرتے ہیں، مثلاً:
پر وفیسر سلیم چشتی ، نیاز فتح پوری ، ماہر القادری ، ڈاکٹر علام مصطفیٰ خاں اور بہز آد کھوی ، وغیرہ۔
پر وفیسر سلیم چشتی ، نیاز فتح پوری ، ماہر القادری ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں اور بہز آد کھوی ، وغیرہ۔
کتاب کے ایک باب کو' 'اعتر اف حقیقت' کا عنوان دیا گیا ہے۔
جسیا کہ گذشتہ سطور میں صراحت کی جا چکی ہے کہ:

اما م احمد رضا کی تمام عمر، ند بہی محاذیر جہاد بالقلم کرتے ہوئے گذری ہے اور چوں کہ اضیں اپنے مشن کی صدافت پر کامل یفین تھا، لطذا، اس معاط میں انھوں نے کسی کی رُورِ عابیت نہیں گی۔ جو کچھ، دل میں آیا، اُسے بڑی جرائت و بے باکی کے ساتھ کہد دیا۔ تحریکِ وہابیت، ان کے خیال کے مطابق، خالص عجمی تحریک تھی۔ جو اسلام کے اصل اصول، یعنی عشق رسول کے خلاف ایک بڑی سازش تھی۔ انھوں نے، اس تحریک کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا۔ انھوں نے، اس تحریک کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا۔ اس کے خوفاک عواقب کا تجزیہ کرنے کے بعد انھیں یفین ہوگیا تھا کہ: اگر، خدانخواستہ تحریکِ وہابیت، کا میاب ہوگئی، تومِلتِ اسلامیہ، پارہ پارہ ہوجائی گی اور ممالکِ اسلامیہ، بڑارہا، ماتم کدوں میں تبدیل ہوجائیں گے۔ اور ممالکِ اسلامیہ، بڑارہا، ماتم کدوں میں تبدیل ہوجائیں گے۔ ہندی مسلمانوں کا ایک گروہ، اس تحریک کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔

حضرت ِرضانے،اس نازک وقت براینی تمام توانا ئیوں کومجتع کیااور بغیرکسی خوف و ہراس

کے میدانِ عمل میں کود بڑے۔ انھوں نے بہکتے ہوئے قلوب کو سنجالا اور ڈ گمگاتے ہوئے

یروفیسرمحی الدین ،اُلوائی ، قاہرہ ،مصرنے ، بڑے ہی جامع انداز میں آپ کے علم وفضل کی مدح سرائی کی ہے۔اسی طرح، شیخ عبدالرحمٰن کمی حضرت فاضل بریلوی کی قدر ومنزلت کے باب میں کہتے ہیں کہ: المحما حرمین شریفین، جب فاضل بریلوی سے ملتے تودست ہوی کرتے اوراتے احرام سے پیش آتے کہ: میں نے کسی ہندوستانی عالم کا ، اتنا اعزاز و اکرام بھی نہیں دیکھا۔'' شخ عبدالفتاح ابوغد ه، پروفیسر کلیة الشریعه محمر بن سعودیو نیورشی ، ریاض (سعودی عرب) فرماتے ہیں: ''میرے ایک دوست ، کہیں ،سفریر جارہے تھے۔ان کے پاس فآوی رضویه کی ایک جلد، موجود تھی۔ میں نے جلدی جلدی میں ایک عربی فتوی کا مطالعہ کیا۔عبارت کی روانی اور کتاب وسنَّت واقوالِ سلف سے دلائل کے انبار دیکھ کرمیں حیران و ششدررہ گیا۔ اوراس ایک ہی فتویٰ کے مطالعہ کے بعد، میں نے بیرائے، قائم کرلی کہ: بیخض،کوئی بڑاعالم اوراینے ونت کاجلیل القدر فقیہ ہے۔'' الختصر، ہم ، مزید خامہ فرسائی سے قطع نظر، ایک بات ، بیون کریں گے کہ: اس کتاب کے مطالعہ سے حضرت امام احمد رضا کی سیرت وشخصیت، ان کے علم وفضل اوران کے دوسرے اوصاف وخصوصیات کا ایک بہت ہی دل پذیرنقش، قائم ہوتا ہے۔ فاضل مؤلّف نے بیایک بہت ہی اہم کام، انجام دیاہے۔ جس کی عرصے سے ضرورت محسوس کی جارہی تھی۔ اس کتاب کےمطالعہ سےخود ،راقم الحروف کی معلومات میں قرار واقعی ، اضافہ ہوا ہے اوراس نابغۂ عہدکے بارے میں بعض ایسی باتیں ،اس کی نظر سے گذری ہیں ، جن کے بارے میں وہ اب تک لاعلم تھا۔ مارچ ۱۹۷۸ء

اا جناب شبير على رضوى (مترجم تجراتى الديش) ديادره ، ضلع بھڑوچ، تجرات واجبُ الاحترام ، حضرت مولاناليس اختر مصباحی مُدَّظِلُهُ

آپ کے لئے دیدہ ودل فرشِ راہ کردیئے۔کسی نے سے کہاہے کہ: ''حرمین شریفین میں آپ کی بیمقبولیت آپ کے اسلام اور ایمان بر کامل یقین اور عشق رسالت کا کرشمہ ہے۔'' عُلَما حِجاز ومصرنے آپ کی تصانیف کا مطالعہ فرمایا، تو آپ کے تجرعکمی پرءُش عُش کراُ گھے۔ خصوصيت عق يكى تصنيف "الدَّوُلَةُ الْمَكِّيَّه" كو عکما ے عرب میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک باب میں حضرت امام احدرضا کے معاصر عکما کی گراں قدر آراکو، مربیّب کیا گیا ہے۔ ان عکما میں بیشتر، وہ ہیں، جنھیں آپ سے ملاقات کا شرف، حاصل ہوا۔ ا ورآپ سے براہ راست، تبادلہ خیالات کے مواقع میسرآئے۔ نیز، انھوں نے آپ کی تصانیف کامطالعہ بھی کیا ہے۔ البنة،اسی گروہ میں بعض،وہ عکما بھی ہیں، جوصرف آپ کی تصانیف کےمطالعہ سے آپ کے مرتبہ علم وضل سے واقف ہوئے۔ بہرنوع ، متأثر ، ہرایک ہی ہواہے۔ آخری باب،علم عصرِ حاضر کے تأثرات پرمبنی ہے۔ اس باب کے شروع میں حضرت بریلوی کا ایک قصید ہُ عربیہ، درج کیا گیا ہے۔ جس کے بارے میں صراحت کی گئی ہے کہ: كسى موقع ير،ات،مصرك فاضل عكماك مجمع مين بره ها گيا، توسب، بيك زبان يكارا مُق كه: '' يقصيده ، سي فصيحُ اللّسان عربي النّسل عالم دين كالكها موامعلوم موتا ہے۔'' جب انھیں بنایا گیا کہ اس کے لکھنے والے ،مولا نااحمد رضا خاں ، بریلوی ہیں۔ جوعر بینہیں ،مجمی ہیں ،توعکما ہے مصر، ورطهُ حیرت میں ڈوب گئے۔ اورسب نے، بےساختہ کہا''ایک مجمی اوراس کی پیعر بی دانی؟'' عُلما ےعصر میں سے جن چند ہزرگوں نے ،امام احمد رضا کی خدمات کو خراج تحسین، پیش کیا ہے، اُن میں شخ علوی، مالکی، مکی بھی ہیں۔ وہ، فرماتے ہیں: ''فاضلِ بریلوی ہے،ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعہ،ہم،خوب، واقف ہیں۔ ان کی محبت،سنیت کی علامت اوران سے بغض،علامتِ بدعت وبد مذہبی ہے۔''

۲ — سُنّی ینگ مسلم نمیٹی، بالیز ضلع کھڑوچ۔ پانچ سوعدد ۳ — نوری اکیڈمی، سورت، گجرات ۔ ایک ہزارعدد ۴ — حُسینی نمیٹی (سُنّی) مور بی، گجرات ۔ پانچ سوعدد۔ دونوں جھے، آفسیٹ پر چھکے ہوئے ہیں، جنھیں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ مزید ضرورت ہو، تو تحریر فرمائیں۔

دعافر مائیں کہ اللہ تبارک وتعالی، ہم سب پر اپنافضل فر مائے، اپنے دینِ متین کی خدمت کی تو فق بخشے، سر کارِ دوعالم اللہ کا ہم پر کرم ہوجائے، مدینه طیبہ کی زیارت، نصیب ہو۔ حضور سرورکو نین اللہ کے دیارِ مُبارک میں شہادت، میسرآئے اور وہیں، ہم، فن ہوجائیں۔

هرفروری۱۹۹۳ء والسَّلام آپکاخادم فقیر، شبیرعلی، رضوی، دیا دردی انجمن رضائے مصطفیٰ دیا درہ شلع بھڑ وچ، گجرات اَلسَّلامُ عَلَيُكُمُ وَ رَحُمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

استاذِ گرامی، حضرت مولانا ابوالکلام، رضوی ، دیادروی (اصل وطن، بنگال و حال مقیم لیسٹر برطانیہ) جو حضور مفتی اعظم ، حضرت مولانا الشَّاه مصطفیٰ رضا ، قادری ، برکاتی ، نوری، بریلوی فُدِّسَ سِرُّهٔ کے خلیفہ ہیں۔ان کی خدمت ومحنت اور دعاؤں کا صدقہ ہے کہ:

انجمن رضائے مصطفیٰ ، دیا درہ ضلع بھڑوچ ( گجرات )عکما ہے اہلِ سقّت کی کتابیں شائع کرکے،مفت تقسیم کرتی ہے۔

> اور متندومفید کتابیں، گجراتی زبان میں منظرِ عام پرلائی جاتی ہیں۔ اب تک یجیس کتابیں چھپ چکی ہیں اور چھ کتابیں، پریس میں ہیں۔ حضرت موصوف کے ذریعہ، آپ کی مشہور کتاب د'امام احمد رضا، اربابِ علم ودانش کی نظر میں' راقم سطور کہ لی۔ جے ریڑھ کر، مکیں اتنامُنا ٹر ہوا کہ:

> > اسے، فوراً گجراتی زبان میں منتقل کرنا، شروع کردیا۔ اور دوحصوں میں باری باری، اس کی اشاعت ہوئی۔

پېلاحصه، مارچ ۱۹۹۰ء میں ،ساڑھےسات ہزار کی تعداد میں چھپ کر تبدیر سے میں اور ج

دنیا کے، ہراُس ملک میں تقسیم ہوا، جہاں، کچھ بھی گجراتی حضرات رہتے ہیں۔ اس پہلے حصہ کی نشر واشاعت میں شرکت وتعاون کرنے والے اداروں کی تفصیل ، یہ ہے:

ا ـــــانجمن رضائے مصطفیٰ، دیا درہ ضلع مجرر وچ۔ساڑے چار ہزارعد د۔

۲ \_\_\_\_سُنّی یَنگ مسلم کمیٹی، بالیز ضلع بھڑ وچ۔ پانچ سوعدد۔

س نوری اکیڈی ،ساجد بھائی رگلون والا ،روم نمبر ۱۲ دوسرامنزله

بڑے خال ۔ چکلہ ، سورت ، گجرات ۔ ایک ہزار

٣ --- محدّ فِ عظم هندمشن، مرزا بور برائج احمرآ باد، گجرات، پانچ سوعدد۔

۵ --- خسینی تمیٹی (سُنّی ) مور بی، گجرات -ایک ہزارعدد-

دوسرا حصه بھی، مارچ ۱۹۹۱ء میں ساڑھے جار ہزار کی تعداد میں

مندرجہ ذیل اداروں کی طرف سے چھپ کر، مجراتی حلقوں میں تقسیم ہوا۔۔

ا ـــــــــانجمن رضائے مصطفیٰ، دیا درہ ضلع بھڑ وچ گجرات۔ڈھائی ہزارعدد۔

| ۱۹۰۲/۱۳۲۳         | مَوَاهِبُ اَرواحِ الْقُدسِ                             |                                              | ۱۵         |                                                    |                                                     |                 |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                   | لِكشفِ حُكمِ العُرس                                    |                                              |            |                                                    |                                                     |                 |       |
| ۶۱۹۰۲/۵۱۳۱۰       | جَلِيُّ الصَّوتِ                                       | 11 11 11 11                                  | 17         |                                                    |                                                     |                 |       |
|                   | لِنَهُيِ الدَّعُوَةِ اَمَامَ الْمَوُت                  |                                              |            | جن سے بالواسطہ، مابِلا واسطہ، مؤلّف نے استفادہ کیا |                                                     |                 |       |
| ۵۱۲۹۵             | ٱلنَّيْرَةُ الْوَضِيَّةُ                               | 11 11 11 11                                  | 14         | هاس»<br>اه                                         | كنزالايمان فيي ترجمةِ القرآن                        | ررضا قادری،امام | 21 1  |
|                   | فِي شَرُحِ الُجَوُهَرَةِ الْمُضِيَّة                   |                                              |            | ۵۱۳۳۸                                              | اَلُكلمةُ الُمُلُهَمَةُ                             | 11 11 11        | // r  |
| 159۵ھ             | اَلطُّرَّةُ الرَضِيَّهُ عَلَىٰ النَّيِّرةِ الْوَضِيَّة | 11 11 11 11                                  | 11         |                                                    | فِي الُحِكُمِةِ الْمُحُكَمَةِ                       |                 |       |
| واساه             | كاسِرُ السَّفيُهِ الُوَاهم                             | 11 11 11 11                                  | 19         | ۳۲۲اه                                              | تمهيدِ ايمان بآياتِ قرآن                            | 11 11 11        | // m  |
|                   | فِي أَبُدَالِ قِرُطَاسِ الدَّرَاهِم                    |                                              |            | ۶۱۹۱۹/۵۱۳۳۸                                        | خالِصُ الاعتقاد                                     | 11 11 11        | // ^  |
| ۲۱۳۱ه/۱۹۹۸ء       | فَتَاوِيْ الْحَرَمَيْنِ بِرَجُف نَدُوَةِ الْمَيْن      | 11 11 11 11                                  | <b>r</b> + | ۶۱۹ <b>۰۰/۵</b> ۱۳۱۸                               | إنباء المصطفىٰ بِحالِ سِرّ وَانحفيٰ                 | 11 11 11        | // ۵  |
| بریلی ومبارک پور  | اَلعَطَايَا النَّبُوِيَّة                              | 11 11 11 11                                  | ۲۱         | ۶۱۹۰۲/۵۱۳۲۴                                        | حُسَامُ الُحَرمين                                   | 11 11 11        | // ٢  |
| ولا ہورومبنی      | فِي الْفَتَاوِيْ الرَّضُويَّة                          |                                              |            |                                                    | علىٰ مَنُحرِ الْكفر وَالْمَيُن                      |                 |       |
|                   | احکام ِشریعت (۳ھے)                                     | 11 11 11 11                                  | 77         | ۵I۳۲۳                                              | اَلدُّولةُ الْمَكِّيَّةِ بِالمادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ | 11 11 11        | // 4  |
|                   | عرفانِ شریعت (۳ھیے)                                    | 11 11 11 11                                  | ۲۳         |                                                    | مطبوعہ: تر کی ، بریلی ، کراچی                       |                 |       |
|                   | حدائقِ بخشش(۲ھے)                                       | 11 11 11 11                                  | 2          | ۶19+۵/ <sub>0</sub> 1244                           | ٱلْإِجَازَاتُ الرَّضُوِيَّه                         | 11 11 11        | // A  |
| لا ہور            | <b>ف</b> یروز سنز کمیٹر                                | اردوانسائيكلو پېڙيا                          | 70         |                                                    | لِمُبجِّلِ مَكَّة الْبَهِيَّة                       |                 |       |
| لكهنو             | ارمغان حرم                                             | افتخاراعظمى                                  | 27         | ۶۱۹۱۸/ <sub>۵</sub> ۱۳۳۷                           | اَلزُّ بُدَةُ الزَّ كِيَّةُ                         | 11 11 11        | // 9  |
| نئی د ہلی         | هفت روزه بهجوم                                         | · ·                                          | 14         |                                                    | فِي تَحُرِيمِ سُجُودِ التَّحِيَّة                   |                 |       |
| + <u>۱۹</u> ۷     | یادگارِ بریلی _مطبوعه کراچی                            | ايوب قادرى، پروفيسر                          | ۲۸         | ∞۱۳۲۵                                              | اَلفُيُوُضَاتُ الْمَلَكِيَّة                        | 11 11 11        | // 1• |
|                   | سوانحِ اعلیٰ حضرت۔ براؤں شریف                          | بدرالدين احمه، مولانا                        | 19         |                                                    | لِمُحِبِّ الدَّوُلَةِ الُمَكِّية                    |                 |       |
|                   | ضلع بستی - یو پی                                       |                                              |            | ۶۱۹۲ <b>۰</b> /۵۱۳۳۹                               | جَمَلُ النُّور                                      | 11 11 11        | // 11 |
| لا ہور            | دائرُة المصنّفين،اردوبازار                             | پيغا ماتِ يوم <sub>ِ ر</sub> ضا              | ۳.         |                                                    | فِي نَهُي النِّسَاءِ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُور       |                 |       |
| القاهره           | صَفُوةُ المديح                                         | حسين مجيب المصرى                             | ۳۱         | ۳۲۳۱۵                                              | كِفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهِم                        | 11 11 11        | // 17 |
|                   | الُإجَازَاتُ الُمَتِينَةُ                              | حامد رضا ، مُجة الاسلام                      | ٣٢         |                                                    | فِي أَحُكَامِ قِرطَاسِ الدَّرَاهِم                  |                 |       |
|                   | لِعُلَمَاءِ بَكَّةً وَالْمَدِيُنَةِ                    |                                              |            | ۶۱۹۰۲ <u>۵</u> ۱۳۲۰                                | ٱلْمُعُتَمدُ الْمُستَند بِنَاء نجاةِ الْآبَد        |                 | // 11 |
| اَلْقَاهِرة _مُصر | الُمنظومةُ السَّلامِيَّة                               | حازم محمد احمد ألمحفُوظ                      | ٣٣         |                                                    | عَلَىٰ الْمُعُتَقَدِ الْمُنتَقَد لِلبدَايُوني       |                 |       |
| علی گڑھ           | مقالات ِشيرواني                                        | حبيب الرحم <sup>ا</sup> ن خال، شيراوني، نواب | ٣٣         | ه۱۳۲۲<br>۱۳۲۲                                      | بدرالانوار في آدابِ الآثار                          |                 | // ۱۳ |
|                   |                                                        |                                              |            |                                                    |                                                     |                 |       |

| کراچی۔ااساھرا199ء      | امام احمد رضاءایک ہمہ جہت شخصیت       | كوثر نيازي                   | 71        |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|
| لا ہور                 | حيات ِصدرُ الا فاضل                   | غلام معين الدين غيمي ،مولانا |           |
| لا ہور                 | أردوكي نعتيه شاعري                    | فرمان فتچوری، ڈاکٹر          | 42        |
| بغداد                  | شاعرٌ مِنَ الهِند                     | مجيدُ السَّعيد               | 41        |
| ۱۹۹۳/۱۵/۱۳             | إمام احمد رضاكي فقهى بصيرت            | محمداحمداعظمی مصباحی         | 40        |
|                        | المجمع الاسلامي _مبارك بور            |                              |           |
| نا گپور ۱۹۲۲ء          | نطبهٔ صدارت                           | محمداشر فی ، کچھو چھوی ،سید  | 77        |
| لا بور۱۹۸۲ء            | خيابانِ رضا                           | مُر يداحمه چشتى              | 42        |
| د يو بند               | اَهْدُّ العذاب                        | مرتضلی حسن ہمولوی            | ۸۲        |
| مظفر پور، بہار         | تذكرهٔ عُلما بے اہلِ سنَّت            | محموداحمه، قادری،مولانا      | 49        |
| مكتبه نبوييه لاهور     | مكتوبات إمام احمد رضا                 | 11 11 11 11                  | ∠•        |
| مرکزی مجلسِ رضا        | فاضلِ بریلوی عُکما ہے حجاز کی نظر میں | مسعوداحمه، پروفیسر           | ۷١        |
| لا ہور                 |                                       |                              |           |
| // // //               | فاضلِ بریلوی اورژک ِموالات            | 11 11 11 11                  | ۷٢        |
| // // //               | عاشقِ رسول                            | 11 11 11 11                  |           |
| بریلی ومبری ومیرٹھ     | الملفوظ                               | مصطفیٰ رضا، بریلی مفتیِ اعظم | ۷۴        |
| لا ہور                 |                                       | مقالاتِ يومِ رضا             |           |
| لندن                   | اعلیٰ حضرت، فاضلِ بریلوی              | مقبول جها مگير               | 4         |
| مركزى مجلسِ رضاءلا ہور | اعلیٰ حضرت کی شاعری پرایک نظر         | نورمحمرقا دری،سید            | <b>44</b> |
|                        |                                       | وديگر کتب ورسائل             |           |
|                        | 000                                   |                              |           |
|                        |                                       |                              |           |

| ام19ء_1491ء           | تذکر وُعُلما ہے ہند اکھنؤ۔کراچی        | رحلن علی ،مولوی                        | ۳۵         |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| ے۱۹۲۲                 | گنجہائے گرانمایہ علی گڑھ، دہلی ولا ہور | رشيداحرصد لقي، پروفيسر                 | ٣٦         |
| بغداد                 | قصيد تانِ رائعتان (تحليل وتجزيهِ )     | رشيد عبدالرحمٰن ألْعُديدي              | ٣_         |
|                       | يا دِرفتگان -اعظم گڑھ                  | سُلیمان ندوی،مولوی                     | ٣٨         |
| 241ء                  | تاریخ نعت گوئی میں حضرت رضا            | شاغر لكھنوى                            | ٣٩         |
|                       | بربلوی کامنصب،مطبوعه لا هور            |                                        |            |
| الهآباد               | تحقيقات ـ مكتبه الحبيب                 | شريف الحق امجدى مفتى                   | P*+        |
| لكهنؤ                 | نواب،صدريار جنگ،مكتبه ندوة العلما      | سنمس تبريز ،مولوي                      | ۱۲۱        |
| لا ہور                | مولا نااحمد رضاخال كى نعتبيه شاعرى     | شيرڅرخان،ملک                           | 4          |
| لاہور                 | محاسنِ كنزالا بمان                     | 11 11 11 11                            | ٣٣         |
| کراچی ممبئی           | حيات ِاعلَىٰ حضرت                      | ظفرالدین،مولانا                        | ٨٦         |
| لا ہور                | تذكرهٔ اكابراہلِ سنَّت، پاکستان        | عبدالحكيم شرف قادري مولانا             | 2          |
| //                    | یا دِاعلٰی حضرت<br>•                   |                                        | ۲٦         |
| <i>"</i>              | سوائح سراح الفقبها                     | 11 11 11 11                            | <u>۲۷</u>  |
| لا ہورومبنی           | مِنُ عَقائدِ اهُلِ السُّنَّة           | 11 11 11 11                            | <b>ሶ</b> ለ |
| // اک19ء<br>ر         | اعلیٰ حضرت کافقهی مقام                 | عبدالحكيم اختر ،مولانا                 | 4          |
| ررلكھنۇوحىدرآ باد     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | عبدالحیٰ،رائے بریلوی، حکیم<br>ن        | ۵٠         |
| کراچی                 | شمع مدایت                              | عبدالحفيظ ،حقانی                       | ۵۱         |
| ار بریکی              | مكتوبات عكما بهماااه                   | - , ' -                                | ۵۲         |
| <b>#</b> 1            | · ·                                    | عبدالرزاق، ملیح آبادی،مولوی            | ۵۳         |
| علی گڑھ               | نوادرِا قبال سرسيد بُك دُ پو           | عبدالغفارشكيل، ڈاکٹر<br>ازیر           | ۵۴         |
| لا ہور                | مقالات يوم رضا                         | , ,                                    |            |
|                       | ا شرف السوائح، جلداول                  | عزيز الحن مجذوب،خواجه                  |            |
| ب <b>غد</b> اد<br>ا . | اللَّالِي الْمُنتَثرة                  | عِما دعبدالسَّلا م رَوُف               | ۵۷         |
| ساہیوال، پنجاب        | اکشاً ه احمد رضا                       | غلام سرورقا دری،مولا نا<br>مصطفل       | ۵۸         |
| فكرونظر،اسلام آباد    | اُردوشاعریاورتصوف<br>به طرف            | غلام مصطفیٰ خال ، ڈ اکٹر<br>مصطفیٰ خال | ۵٩         |
| راج شاہی، بنگال       | سفرِ نامه حرمین طبیبن (۱۹۵۹ء)          | غلام مصطفیٰ مولانا                     | 4+         |